•

1003

2<sub>9</sub>,

رطداد انجرخ تی آردونبر۲۹) الم الموسوري على وهر الم ١٩٠٠ مرا

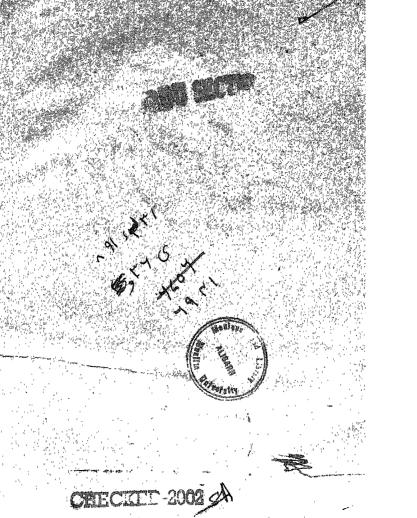



NAME AND M

التمزالتين

بی بر کرجوبات ہونے والی ہوتی ہی وہ ہوکر رہتی ہی۔ بھلامجیکو دیکیواورا انعام اللہ فالم میں میں استحاد کی اس

وسعتِ نظر کی علیت کی شاعری کی اورست زیاده فرصت کی صرورت و میسیر پاس ان میں سے کوئی جزینیں بچھ تھوڑی بہت کتا ہیں تھیں ان کو دیکئے کھا کر برابر کردیا۔ شاعری سرکاری نوکری کے نذر ہوگئی ۔ اب رہی فرصت تو مسس کا

به حینا ہی کیا ہے۔ ملازمت اور فرصت دومتا دلفظیں۔
اب دیکھے کہ بیلسلہ حیٹر اکیوں کر میں دیوان تا بان نواب سالار حبال اور میں دیوان تا بان نواب سالار حبال اور میں اس برجی کے ہاں سے لاکرنفل کرر ہاتھا اسی جلد میں تربیان تقیین عبی تھا۔ کمبھی کمبھی اس برجی نظر شرچاتی تھی۔ خدا معلوم بیر شعر کیوں کر باد رہ گیا ہے

ری میری کو-اس برجید هدا او به جراس امان کاید امنا امنا بیون امر امرای امر می امر می امر می امر می امر می می موت میری و اور کمپ دیوان تقین جاکر لاؤن و میری موت میری نواب سالار دیگ بینا در سکه بایس و ش کرانی که چذر و زک لئے دیوانی بی دورت شخص و اقع بور کے میں اور میں ایک حیور دو دو دیوان بھیج دیئے ۔ ان کا کچھ حقد بڑھا۔ اس سے شوق اور بڑھا۔ ایک حیور دو دو دیوان بھیج دیئے ۔ ان کا کچھ حقد بڑھا۔ اس سے شوق اور بڑھا۔ مولوی عبالی تعماری کوخط لکھا۔ خدا جانے و کیشش میں کیا کیا ایک گیا۔ ان مول سنے مولوی عبالی تاکی گیا۔ ان مول سنے

د بوال بقین کمین قلمی نسخ بھیج - گرساتھ ہی میرے خط کے الفاظ کی شکایت کی۔ بین سف معذرت کے ساتھ سٹ کرید ادا کیا ۔ تین نسخے کرتب خارزا صفیہ بیں مطرور و کشنخ انفاجیدر میں صاحب پر وفیر نیطام کالج سے لئے بین نسخ مولوی عمریا فیمی صاحب نے

لاكرنسية غرض دواورتين بأبيج اورتين الله اوردو دين اورتين تيره نسنج ل كئے اورتين الله اس بين اوّل توغزليس كم بين ورسر الله بين الله الله بين الله الله بين الله الله بين الله بين الله الله بين الله بين

معقبال بہت ہیں۔ بہرص یوان می تربیب می حج مصصے 6 می ہوا و موں اس بعد لیفین کے حالات معلوم کرنے کا فکر ہوا ۔ کچھ مذکرے خرمدیت کچھ ما مگے کے لئے

س دکھ کونقل کرا کے منگولئے تصریحتران مذکروں کا ایک اتباد . موگیا تاریخ ا دب میندوشان مولفهٔ گارسیان دی تاسی فرانیسی میں بخی<sup>ه</sup> س<sup>عم</sup> بعض حقسون كاترجمه بإرون خالصاحب شرواني بروفليبيتنا نيه بوتورس لثي برسس جاكرواركا بحن كراك ويالمصحفي بعض كاترحمه وباللطيف صاحب خطيب تذكرے كى نقل عابر سين لحب ائس برنسين جا مؤمليد د ہلى نے جھے ، اس طرح كما لوآ بارك ساتفراحها نات كا بارهي سريعة برسطة نا قابل برفر بشته البوگرا-اب حركم لحمد ر ما موں وہ بیندکیا گیا توفیها' نیس تومیری محنت گئی ا فرا ای لوگوں کا احسان ڈ ، گیا۔ اس تاب کی ترتیب سرحی تا بورے مردی کی بوان کی قرست ذیل میں

د تنا ہوں ۔ان کے علا و ہمی مجھے سک<sup>ط</sup>وں کما یوں کی ورت گردا نی صرف اس امین<sup>کس</sup> كرنى ٹرى بوكسٹ برليش يان كے خابران كا كچه حال بر بائے-بہرال بل تى ولية بركزتا رنه تها الرسال آمر وسخت أمدكي صورت تمي ميرهي

حي منه جا يا كما تنا محمورك حيور دول - يان توفيزمت ملاحظ مهد :

مذكره شعاسيتهر " ذكره يزم كالمشرك أمار ك مطبوعه الجين ترقى أردوا وريك دكن الماك ان كاشارد في كمشه وحوفيول من اوا عال

(بقيه برصفخر آينده)

مرزاعلى *لط*ف

المصطفي خال سفية

سبد محسن علی محسن سبد محسن علی محسن

المالا مرك كي بعدد بلي مي فوت بوك مرتقي مرف الغام الله خال تقين كي خلا بهت زمبرا گلای اس کو د کی کر گردیزی کوهمش آگیا او تذکره شعرائے سند تکھ کر دل کا تجا ز کالا -و الجمن ترقى آردو (اورنگ آباد) في تنز نذكره في كرايا ١٠ ك قدرت الله شوق موضع موى ضلع سبنس كر رہنے والے تھے۔ اپنے زمامذ كے عالموں میں الكا شار اللہ وصة كن في سي رہے ۔ بھررام بورس جا ہے۔ فيام الدين فائم كے شاگرد ہوئے - ان كا انتقال منظم كا وسلطانية مركم درميان بوا ہم ان كا تذكرہ بہت كم ملتا ہم -كت خار آم صفيه حيدرآبا و دكن ميں اس كا ايك بنايت وشخط نوي ١٧٦ على مطبوعه الخين ترقى الدور اورنك آبار ) وكن

نبرشائير نام آناب عبدالعفورنساخ المرابع المواقع المرابع المواقع الموا

سله مرزا الجره عبدانفذ وخالدی نظام کلید کے رہنے والے اور شام راجتا ہی معروف بر را میررواید

بین دی کل طریحے بناء اور ماحرنے دی تھے اسا تذہ کے کلام دیکھنے کا بھی بہت سوی تفام امریس کی خت یہ

تذکرہ خی بشوراء بالیف کیا بیں نے دوسرے تذکروں سے اس کا مقابلہ کیا۔ ان کی اپنی محقیقات کچھ یہ

تذکرہ خی بشوراء بالیف کیا بیں نے دوسرے تذکروں سے اس کا مقابلہ کیا۔ ان کی داروب مرائے

ہوصرف قدیم تذکروں سے وا قوائ نقل کے ہیں۔ مل قطب الدین باطن ان کی دوسرے والدوب مرائے

کے رہنے والے تھے جود بل سے بین میل ہے۔ بعد میں آگرہ جارہ ۔ باطن ویس پر ایموں کے میں کی والین کی موسول کا ہو ۔ بیا طن کو نظر اکر آبار دی سے تدریک انسانی تھا ہوا ور شیفہ کے اسان کی جواب میں انفوں نے بہ تذکرہ آب دوس کی کو اس کا سمجھا انسان کی جواب میں انفوں نے بہ تذکرہ کی عبارت الیمی ہی کو اس کا سمجھا انسان کی اطا و عیرہ ان کی مشہور البیفات یہ

وا بھی بنا ہی کا بھر میں انتقال کیا ۱۲ میں غلام سرور لا بھور کے دہنے والے اور لا بھور کے مقیوں کے اسان میں برائی ہور کے مقیوں کے دہنے والے اور لا بھور کے مقیوں کے اسان میں برائی ہور کے مقیوں کے دہنے والے اور لا بھور کے مقیوں کے اسان کی اسان کی اس کی برائی ہور کے مقیوں کے دہنے والے اور لا بھور کے مقیوں کے اسان کی مقیوں کے اسان کی سان بھور کے مقیوں کے دہنے والے اور لا بھور کے مقیوں کے اسان کی بیا ہور کے مقیوں کے دہنے والے اور لا بھور کے مقیوں کے دہنے اسان کی سان برائی ہور کے مقیوں کے دہنے والے اور لا بھور کے مقیوں کے دہنے دوسے دوسر کی دوسران ہور کے مقیوں کی دوسران ہور کے دہنے والے اور لا بھور کے مقیوں کی دوسران ہور کے دوسران ہور کے مقیوں کے دوسران ہور کے مقیوں کی دوسران ہور کے دو

5/A P/A بِقِتْه لوْطْ صَفْحِهُ كُرِيْتُةٌ ) خاذان سے تھے نفرینیۃ الاصفیاء دوحلدوں میں کھی ہجرا وراس میں کیا کما مے تام سلسلوں مے حالات نمایت شرح ولبط سے درج کئے ہیں۔ لے شاہ نوازخاں نام عمصالم لدتو خطاب خاندان آصفی کے امرار میں تھے <u>علا ال</u>يع میں نواب اميرا لمالک خلف آصف جا ہلاب کی خدمت و کالت سے سرفراز ہوئے <sup>عا</sup>لم بھی تھے اور علم دوست بھی ۔علام غلام علی آزا دماگرائی خامر تعلق ر کھتے تھے ۔ اُنٹرالا مراءکی تالیف میں علامہ نر کورہے بھی مدد لی ہجۃ بیٹا نیف ملجا ظ تفغييل وتحقيق ابك لاجواب كتاب بي - تك ثناه كال الدين - كمال آرد وكے مشهور شاعر تھے ان كرزرگ كرده ما ك بورك رسن والے تھے ليكن ان كے والد بها رس جا بسے بنتا ما في طلبة زمامذیں اِن کے بزرگ بڑی ٹری خدمات پر مقرر تھے جوانی ہی ہیں کمال فقیر ہوگئے اور نبگا موتے ہوئے لکھنو شینے سیلے میکسی کے شاگر دنسی مہوئے اور اپنی اسلام کے لئے اساتذہ کے کلام کا ا كِي بُرا ذخره جم كرايا - بعد من حراً تناست صلح لدي شروع كى - أخرس موسته بعرات ابني حميم كرده دیوا ن کے ساتھ جیدرآیا درکن آئے اور مہیں ان کا نتقال ہوا۔ دکن میں شالی ہند کے شعرا سکے دیوا فول کا جو دخیرہ سیوہ اکثر ویشیر کمال ہی کے لائے ہوئے والوال کی نقل ہے۔ ان كالمجوية النظاب الكي تيم تكاب بين شوا مسكه حالات صوت ايك ايف دود وسطرون ي ويتيين سلك الماويك كال زمزه تقا- اس وقت اس كى عمر ، مسال كي تنى - نواب كر نول في اس كو جاگر دی تھی۔ کر یول کی ریاست صنبط ہوگ لیکن کمیٹی نے کمآل کی جاگیر پھراس پر بجال کردی ۱۲ سل ڈاکٹراسپرنگر وہ متشرق میں جی کی ذات بر لورب کومی نازے ۔ آنفوں نے گورمنٹ آن اللہ ا کے حکے سے جونسرت کتب خانہ شاہ او دھ کی مرتب کی ہو وہ دیکھنے سے قابل بج۔ حالات گو مختصر مرتب کی (بقيه رصفح آميده)

نمبتار نام کتاب المرتف الموقف الموقف

سب سے پہلے میں نے برکیا کہ جونسخہ خواب سالار حنگ بها در کے کتنجانہ ملاتها اس كي نقل كي - بير بن نسخه سب سيرّانا تفا اور يخيُّ الله مين لكها كيا تها -اس کے بعدد وسرنے سنحوں سے اس کا مقابلہ کیا۔ اتفاظ کی تھی درستی کی اور حو نئی غزل بلی وه برمیعالی -غرض تیره قلمی دیوا نزل سے اس کی صحت کرکے تذکرو<del>ل</del> اشعاره مقابله كيا اوراس طرح ابك ايسانسخد مرتب كرليا يؤكما لمحاط صحت الفأ ( ونشر طبیکه مطبع وایے اس کو قائم رکھیں ، ا ورکیا بلجا فا تعدا دِ استعار مکمل نہیں تونکم کے قریب قریب ضرور می<sub>-</sub>اس تفامله میں جوشکلیں مجھ بریٹری ہیں وہ میرا دل ہی خو<sup>ب</sup> جانتا ہے۔ منوبذ کے طور برایک شعرد تبا ہوں ناکر معلوم ہوسکے کہلی کیا بوں میں كىسى غلطيال بوتى بن أوركس طرح بے سوچے سمجھے نقل كى جاتى ہى۔ يہ ست عريس اس نے بھی دے رہا ہوں کہ اب تک مجھے اس کے متعلق اطبیان نہیں ہوا: اگررستم بو ماشق وم مذارے باریکا گے كداس كالحي كلحاف كأاس كي أكمنيكس

مله عمر ما يغنى صاحب كا ايك نسخ لعيد مين الاحراس سي مي يّرا نا اورسند المره كا لكما مواتفا ا

اصطلاح بين كن رُبِيَّة بي كَ جا بَيْهِ بِي اللهُ وَال كُرِيْبِ وَ بِنَهُ كُو كُنْتِ تَصِ اللِّسِ بينيج كو قلا خباك كهته بين سيبكن هي اسكتا ہو كيوں كه تلوار مصكنے كو عيبكن كهتيب بقيدا لفاظ كے اگر جَهِم منى بول تو ہوں - بين في بيت بي نفت كى ثنا بين كيوبي مجھے توكہ بين نس ملے -

بس أيك بيى شعرېجس كے ايك لفظ كم متعلق مجھے شبرې باقى تام ديوا<sup>ن</sup> ميركهيں شبركى گنجائى نهيں ہو- ہاں البنه جال كسى قلى نسخه ميں كو ك ايسے الفاظ طلع جود ہال جيبال بھى ہوتے تھے اور معنى كو بھى وسعت ديتے تھے ان كو ''ن' و كمير حاست شير من كھير ما جو۔

اس کے بدرسید سے سے سی کو کو تقرن مجھکو کو محکول وغیرہ لکھا جاتا ہے۔ تاکہ جول کی اللہ علی اللہ کا تھا۔ تیرانے زمانہ کی تمانی چیسی ہیں ان ہیں تو کو تقرن مجھکو کو محکول وغیرہ لکھا جاتا ہی۔ تاکہ جول کی ترین نقل ہو جائے اور و بیکھنے والا دیکھنے ہی سمجھ نے کہ اور موجدہ زمانہ زمانہ کی کتاب ہی۔ ہیں سفاس بڑانے طریقے کو ترک کر دیا ہی اور موجدہ زمانہ کی اطلابی الفاظ کو لکھا ہی تاکہ ٹیسے میں اسانی ہو'ا ور تحریر بر تیزیت نہ ہو جائے میں اطلابی نامو'ا ور تحریر بر تیزیت نہ ہو جائے میں اسانی ہو'ا ور تحریر بر تیزیت نہ ہو جائے میں اطلابی در وبدل کے بیں نے خوداس دیوان میں اپنی طافت سواے تھوڑی ہیں ایل ہے در وبدل کے بیں نے خوداس دیوان میں اپنی طافت ایک نفظ کم یا زیا دہ نمیں کیا ہے۔

## نواب تعام لله خال تين

حضرت شیخ احد میست نتا هان مغلیه کوخاص ارادت تھی اور دہا نگیر کے دیہ۔ سے لگا کراوزنگ زمیب سے آخری زمانہ کک خود یا دست او کتا منرادے کا احراء و علما در بارسب کے سب اسی سلسل میں بعیت ہوتے تھے۔

حضرت شیخ احرسر شدی کے بعد آب کے دوفرند شیخ احرسعید اور

شخ محمصری وسادهٔ بدایت وارت دیر بیشے - شخ احم سید کے بعدان کے فرزند شخ عبرالاحد المعروف برشاہ وحدت کی خاص برگل سجادہ نشین بہوئے - بیا نعام ا خار تقین کے دا داہیں آپ کی شہرت کا بیرحال تھا کہ میر تقی تمیر حبسیا بر دماغ خص ان کی خدمت میں حاضر بوا - جانچ اپنی کتاب کات الشعرا میں ضمن حالات ابعام اللہ خار تھین سکتھ ہیں کہ:

" مع با طبرشش در سرمند ملآفات کرده لودم بسبیا را دم با مزه یا فته به کوک مبتی کده وضیا فت ِ فقیر کرده "ا دیر نشسته سحیت منتوفی داشتم شوه لطان من گدمه یک

شخ عبدالا مرکے فرزند شخ افرارین سرنبر حیواد الی آئے۔ بیاں آپ کے فار الدین سرنبر حیواد اللہ آئے۔ بیاں آپ کے فار الدین اللہ فاللہ فار الدین اللہ فار الدین اللہ فار ال

نواب جمد الدین فال کے والدگانا م سنترا رفال اور دا داکا نام باقی فاجیایی ثا ہجمانی ہے۔ باقی فال کاع وج سٹ ہجمان کے زمانہ سے نتروع ہوا۔ پیلے مفتصر بانصد سوار کا منصب ملا اور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے امرار دونہزار کی دونہزار سوار ہیں شرکی ہوگئے۔ با دشاہ نے عکم ، اسب فعیل فعایت کر کے جہترہ کا فوجالہ کیا۔ وہاں جمارسنگھ کے ایک سردار حقیمیت بندمایی نے شورسش مجائی۔ باقی خال اس کوشکت دی اوراس صلے بین ارالحل فتر میر طلب میکرونس خان کے دارونونس مقر سوئے۔

ان کے فرزندسے ارخال (سردار بہک) کا شارہ ا فیال عالمگیر سے درائی اسے فرندسے فرار خال اور دہلی کی سشاہی عاد توں کے دار غیر مہو گئے۔ کچے دن رند گرزے تھے کہ آر دوسے شاہی اور دربار سے کو توال تقرب ہوئے۔ ان کی کار دانی اور دولت خواہی کا عالمگیر ریا تنا اثر تھا کہ تھوڑے ہی دون بدیعی کار دانی اور دولت خواہی کا عالمگیر ریا تنا اثر تھا کہ تھوڑے ہی دنوں بدیعی کار خان خام ان کے سپر دہوگیا۔ ان کو فقر اسے بڑی عقیدت تھی اور شاہی نشا ہی سنا کی طاہر ویاطن ایک تھا۔ سنا الدیم میں اتھوں نے انتقال کیا۔

ان کے فرزند تھی۔الدین فال نے نو عالگیرے ذوائے میں وہ زور کیڑا کہ بیان سے امریح ۔ تام کارفا نجات کا انتظام اور دولت فائڈ بارت ہی کا انتظام اور دولت فائڈ بارت ہی کا انتظام ان ہی کے سیر دیجا میں دیموا اس کو لورا کیا ۔ علم کمر سے کم ترب تھے کہ حب ہم بہ ہاتھ ڈا لا اس کو سرکیا ۔ جو کام میر دیموا اس کو لورا کیا ۔ عالمگیر نے تھی ان کے اغراز واکرام اقتر تربی ارج میں کیمی کوتا ہی بنیں کی۔ بڑھا نے بڑھا تے امرائے بینرار با نصری اور دو مزار سواروں کے طبقے میں شرکے کرلے ۔ عاول شامبوں کے مقا بے میں ان کا باعثی تمل کار بائے تا یا ن فلور نزیر بہوئے ۔ ایک و فوعین لڑائی ان فلور نزیر بہوئے ۔ ایک و فوعین لڑائی اس سے ان کا باعثی تمل کھا گا۔ بیراس برست کود کھر شرکے جنگ بہوسے اور سے ان کا باعثی تمل کھا گا۔ بیراس برست کود کھر شرکے جنگ بہوسے اور سے ان کا باعثی تمل کھا گا۔ بیراس برست کود کھر شرکے جنگ بہوسے اور سے ان کا باعثی تمل کھا گا۔ بیراس برست کود کھر شرکے جنگ بہوسے اور سے ان کا باعثی تمل کھا گا۔ بیراس برست کود کھر شرکے جنگ بہوسے اور سے ان کا باعثی تمل کھا گا۔ بیراس برست کود کھر شرکے جنگ بہوسے اور کا بھر سے کا میں کو بالگا۔ بیراس برست کود کھر شرکے جنگ بہوسے کا دور کا بھر سے کا دور کو بھر شرکے دور کھر شرکے کے مقالے کیا گا۔ بیراس برست کود کھر شرکے بیات کور کھر شرکے کا میں کا دور کھر سے کور کھر شرکے کیا گا۔ بیراس برست کور کھر شرکے کیا گا۔ بیراس برست کور کھر شرکا کھر کور کھر شرکے کیا گا۔ بیراس برست کور کھر شرکے کے دور کھر شرکے کیا گا کے دور کھر شرکے کیا گیریں کے دور کھر کے دور کھر کور کھر کر کھر کھر کے دور کھر کر کھر کور کھر کے دور کھر کی کر کھر کے دور کھر کے دور کھر کر کھر کے دور کھر کیا گا کے دور کھر کے دور کی کھر کے دور کھر کی کر ان کے دور کھر کے دور کھر کی کے دور کھر کے دور کھر کی کھر کے دور کھر کی کھر کر کے دور کھر کر کے دور کھر کے دور کے دور کھر کے دور کے دور کھر کے دور کھر کے دور کے دور کے دور کھر کے دور کے دور کے دور کے دور کھر کے دور کھر کے دور کھر کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کھر کے دور ک

وشمندن کومار ہٹایا -ان ی کارگرزاریوں کے صلے میں جینہ مرصع گلوں تکیم صبح اور فیزانعام ہیں بایا اور شسل شاعل اور حوامر خانے کے داروعہ ہوگے مالا صريب عالكركا أتعال مواسي قدردان بادستاه كاان كومتنا مي صدمه بهوّيا وه كم تما الاستنس كي ساتواج بكرية وولت آيا د تك بإساده أي اور با ونشاه کی فیرکی عارور یک شی و عتبار کی کیر افظیر شاه نے شری منتوں اور ساجتوں سے ان کو اپنے ساٹھ لیا اوران کا وہی میلار تیران کو عطے کیا۔ بہا درشاہ کے زمانے میں ان کوعصامے مرضع کے ساتھ عارمتِ میرز کی اور واروعگی گرزم داران ملی اور بها درعا لمگیری کے خطاب سے سرفراز مہوئے بها در شاہ کے آخر زمانے تک یہ اسی اغزاز واکرام کے ساتھ زندگی ببرکرتے كسيد حب جازارت وكاعميعكومت أياتو فوالفقارغان وزيرك بحر كاني ان كوقىد كرديا كيا تصورت بى دنو رسيد ذوالفقار خار كاستنارهٔ اقبال غوي ہوا اور انھوں نے قیدسے رہائی مائی کیائی فرخ سیرکے دربار میں ان کوکوئی جكدة على اورسيف الروله عيابهمدخان الطرشياب ان كوايني سائق الم كيا -محرشاه نے تخت نشنن موستے ہی ان کو بلا کھیجا اور ان کی سابقہ حذمات بریجال کردیا۔ان کے انرات اوران کے اقتدار کاحال دیکینا ہونو مانز الا مرا ر ملاحظہ

ورا خرعمد خلام كان مارسلطن گرديده - رتق و فق دولت خامهٔ م

با دست می د ضبط و ربط کارخانجات عمه ه بدو مفوّض بو د . ما بن تم سب تيرروى تركث خليفة زمان بوده ج درمورطال قلاع وجد درحوالي اُدرق ووردستيها بالش وتنبعه اشقيالعين مركشت وسرحل مي رفت سبكتك بإوضرب وست مخالف رازده وبرد مضته سالم وغاثم مراحبت مي منور وبانواع تحيين اعزازمى اندوخت ازير بودكه مبنيجه عالمكيري تبازج تیسخ اظرالدین کی شادی حمیدالدین خال کی الم کی سے کب مون اس کا بیت نهيں حلِيّا۔ البته بير ضرور معلوم مرتبا م كرم محرّب شاه بادشاه كا نيانه تھا ۔ بھلا اللہ ہے بڑے گھانے میں ان کی شاری ہو اور یہ اراکین لطنت ہیں اخل نہ ہوجا بک شادی کے بعدان کوخطاب ' خانی'' ملا اور مقور ٹے ہی عرصہ بعد نوا سیہ مبارک جنگ بها در کے خطاب اور مبرار دیا بضدی منصرب کے ساتھ محشاہ باہ کے طبقہ امراء میں داخل ہو گئے۔اس کتی ای کانینجرا نعام اسٹرخال تقین ہیں الغام الله خال لقين كي تاريخ ببداش كاتبا جلام وشوار ي والبنة ان كي مايخ اشقال سے ان کی ناریخ بیدائش برکھ روستنی پڑسکتی ہو اوراس کیے ہم پہلے

اسمال سے ان لی ماریج بیرانس بر گھرروسسی پڑساتی ہی اوراس سے ہم ہیں۔ ان کی تاریخ انتقال سے بحث کر بنیگے ۔ کیوں کا بعض تذکرہ نولیوں نے اسس تاریخ کو بھی کسی قدر مشبہ کردیا ہی۔ سب تذکرہ نولیں اس بڑشفق ہیں کر رہ لینے والد کے ہاتھوں مارے گئے عبالغفورٹ خرنے سے شعرا رہیں، علی ابراستمانے تذکرہ گزارابہ ہم میں طامس ولیم ہیں نے اور نیٹ با یو گریفیکل ڈکشزی ہیں 'اور دی اسی نے اپنے تذکرہ تاریخ ادب مہدوستان میں لکھا بح کہ تقین احرشاہ بادشاہ کے عہد عکومت میں مارے گئے بنانج ہیں نے اسی وجہ سے ان کا سنہ ہوا اللہ اللہ اللہ اللہ میں اور فیائی کھا بحر لیکن میری وائے میں تقین کی میرتاریخ انتقال سے اللہ اللہ اللہ میں فتح علی الحیسی گرویزی کا تذکرہ شعوا ہے ہم میں فتح علی الحیسی گرویزی کا تذکرہ شعوا ہے ہم سے اس کا اللہ میں اور قیام الدین کی میزن کا تذکرہ فتوا ہے ہم سے موا ۔ ان میں اور قیام الدین کی میزن کا تذکرہ میزن کا تذکرہ و شعوا ہے ہم سے موا ۔ ان سے مول نے انعام اللہ خال تھیں ہے مذکومت پر دلالت کر سے کے دافتہ کو لکھا بی اور مذکوئی آپ الفاظ اس میں آیا ہو جو ان کی وفات پر دلالت کر سے کے ماکھا جا ہا ہو کہ کسی زندہ شخص کا حال لکھا جا رہا ہی مثلاً فتح علی الحسینی الفاظ سے با یا جا تا ہو کہ کسی زندہ شخص کا حال لکھا جا رہا ہی مثلاً فتح علی الحسینی گرویزی نے مقال المحاسے با یا جا تا ہو کہ کسی زندہ شخص کا حال لکھا جا رہا ہی مثلاً فتح علی الحسینی گرویزی نے مقال المحاسے با یا جا تا ہو کہ کسی زندہ شخص کا حال لکھا جا رہا ہی مثلاً فتح علی الحسینی گرویزی نے مقال المحاسے با یا جا تا ہو کہ کسی زندہ شخص کا حال لکھا جا رہا ہی مثلاً فتح علی الحسینی الفاظ سے با یا جا تا ہو کہ کسی زندہ شخص کا حال لکھا جا رہا ہو مثلاً فتح علی الحسینی کی میں میں ایک میں اس کی میں ایک ہو کہ کا حال کھا جا رہا ہو مثلاً ہو تھا ہے کہ کسی کی کا تذکرہ میں ایک کھی الحسینی کے مقال کے میں کی میں کردین کے مقال کھی ایک کی کھی ایک کی کے مقال کھی کے مقال کھی کے مقال کے مقال کے مقال کی کھی کے مقال کے مقال کے مقال کی کھی کے مقال کے مقال کھی کے مقال کے مقال کی کے مقال کے مقال کی کھی کے مقال کے مقال کے مقال کی کھی کے مقال کے مقال کھی کے مقال کی کھی کے مقال کی کھی کے مقال کے مقال کی کھی کے مقال کے مقال کی کھی کے مقال کے

ر بالمواحث اخلاص داردو اکثر با بملاقات می پردارد و "
سب سے بیلی کتاب میں بی تقیین کے انتقال کا ذکر بی کھی نراین سنتی قد اور اگرائی کا تذکرہ "جمنتان سنتال کا ذکر ہو کھی نراین سنتان سنتان

اس بر شفیق نے تعین کے انتقال کی ارتج ہی درج کی ہے۔

مله تذكره آب بهامير تعيين كفتل كاستنساء والهج مين استحقيق كي داد ديتي بغيرتين استحقيق

شاء ناز کسخون خوش خیال مسکر دستفرجان مک عدم سال صالث خردِ مُكته شنج للمستقبل فت سيئے ارم ىتھا دىيەنىن موسكىتى شفىق كونقىين كەكلام سىعشق تھا-يہاں كەك كەرەتقىين وجب ميرتقي سرس مگر مبيع اورجو كيه مهم من آيا ميرماحب كوشنا كئه. اب جیت کی جاسکتی ہوکہ د کی کے حالات اوزنگ آبا دیر شفیق کو کیو*ں کرمع*لوم ہو <del>سکتے</del> تھے۔ یہ اغراض حمینتان شعراء سے دیکھنے سے دفع ہوجاتا ہی سالاللہ ہوگ ہیں عربیکی خارجا کم دہلی ہے اورنگ آیا واکرشفیق کے ہاں ٹیجبرے اورتقین کے له حکیمیک خان حاکم فارسی کے بڑے زبر دست شاع اور اور اور انتین واقف لا موری کے بہت يت تنظي بساغتهي سياحي كابعي شوق تفا. دونول وست كذ عفريك ارا در سد تنظر بيد دبلي مين قیام *کیا و ہاں سے غلام علی اُ زا* دیسے ما قات کرنے کئے اورنگ آ بارد اُکرٹھیرے اور میں شفیق ہے ان کی ىلاقات بوئى عِلْكَمه نيهند وشان بي سياحت كريحه اكيه، تزكره نياركيا تقاء اس كا مَام " مردع ويوة تقا- اليكييد هر شنیق نے عالم سے نعین کا حال بوجھا انھوں نے جوجواب دیا وہ عبلہ نقل کرتا ہموں اسما نفاع اللہ خان تقین در شد کسیج و ستین ده نه و الفهٔ (۱۲۹ه) ملاهای تندوم هردخو به مهم ا شعارخود بسیارخواند کوشتهمال ترمای با وج ده غرشی کرد ۳۰ سی نخوا به ابود سجیدیه در نشت کرتمام زیگیجه رُنگِ كه ما گرفت يعبدانتفالس اكثراتشخاع في ريهان سنه شهرت و اديمه و گفتن كرا بي لوست مصر محندا أني هوريا اخوان ست بن عقول بعقوب ست " اس بيان مي حافظه كي غلطى كو خل ننس كيميوں كەر موروم ديرد" كى تطريق . نوٹ بک ان کے بار موجو دھی۔ اس ہایں ہے میں میٹر جاتیا ہو کہ تقتین کے ماہینے اس کو تعقل کیا تھا لیکن جرن طافی می بيش بوا اسن ماينهم مي وجه مذمعاتم بوسكي عليه نبي نحيها حامًا تقا كهاب كاظلماس كي ثل كا باعث بهوا- اسى سال مرفى كا حال باين كيا -اسى باين بينسفيق في ايرخ انتقال لكمى -اسعني شها دت سي زياده اوركيا مفبوط شهادت بينسكتي يو-

احدثاه بادشاه کے زمانے میں بھین کے مرتے کا ذکر سب سے پہلے گازار بڑا اور بھر مین علی عبلی بھی اسی سے بیدے گازار بڑا اسی تذکرہ کارار برائی مراف اللہ کے قریب بعی بھین کے مرتے کے 19 سال بعد مرتب ہوا۔ اس کے مؤلف نہ دہلی کے رہنے والے تقع اور نہ کبھی دہلی گئے۔ اسی مورتب ہوا۔ اس کے مؤلف نہ دہلی کے رہنے والے تقع اور نہ کبھی دہلی گئے۔ انکوں نے جو کھی اور کو سے سن ساکر لکھا۔ اس بیضف یہ ہوسکے کہ استخصاص نے معمول سے معلوم ہوسکے کہ استخصاص کے اسی بیان کرنے والے کا مام بھی منیں دیا ہی جس سے معلوم ہوسکے کہ استخصاص کے اسی میں دیا ہی جس سے معلوم ہوسکے کہ استخصاص کہ بیتیں سے ملنے بااس کے حالات معلوم کرنے کا موقع تھا یا بھیں۔ بہرجال اسس تیک مراف کے اسی معلوم کے ایک کے اسی میں کہا ہو تھے تھا یا بھیں۔ بہرجال اسس تیک کہا ہی وہ قابل بھین میں ہوسکا اور اسی جن تذکروں نے اس سے بیمضمون لیا ہوان کی صحت کو بھی تسلیم منیں کیا جاسکا۔ جن تذکروں نے اس سے بیمضمون لیا ہوان کی صحت کو بھی تسلیم منیں کیا جاسکا۔

" عرمض زیاده ربست و پنج مذخوا به بود که بدرش اوراکشته ؟" گازار ایرا بیم میں اس کے متعلق کی بنیں لکھا گیا ۔البتہ دی تاسی نے تعین کی عمرہ ۲سال کی لکھی ہی اور اس کے بعد گلشان بے خزان "گلِ رعنا " سخی شخص از طبقات الشعرار مئو تفتہ کریم الدین اور ولیم میل نے ان ہی تذکر ول سے تعین کی عمر معمال کی قرار دی ہی البتہ قدرت اللہ منتو ت نے اپنے تذکر ہ طبقات الشغرائی زرا احتیاط برت کر" در مین عفوانِ جوانی پررش کشت" کے الفاظ سے تقبین کی عرظ امر کی ہے۔ عرظ امر کی ہے۔

کی بیش ہوائی میں میں اسے ہیں جن کی نبا برتین کی عمر کا تعین صبحے طور بر نہیں ہوائی چینستان سے عرارہیں حکم ملک خال حالم کی زبابی لکھا ہو کہ اس ان ما میں لیفتین کی عمریس سال کے قریب تھی۔ اوّل توبید ایسے حالات ہیں جن کے کا طریب کرمانہ میں تعین سے ملا تھا دوسے رہونس ایسے حالات ہیں جن کے کا طریب بھی بیان صبحے معلوم ہوتا ہے۔

میرے ایک کرم فرما مولوی سید مجی الدین صاحب قا دری ہیں ۔ ایکی ۔ دلی لنڈن کے کتب خانہ میں شا ہ جاتم کا اصلی دیوان دیکھی کر آئے ہیں ۔ اس میں

که حاتم فهورالدین لمعروف برشاه حاتم سلاله چرس بیرا بوئ سپاہی بیشا وی تھے وحشاه بازشا کے مهدیں نواب عرقہ الملک کی سرکار میں ملازم ہوگئے۔ آخرین نیا سے کنارہ کس موکر د مل و روازہ کے بائر ایک کیمیدیں چارچے دیجا ہیں شاعری کی ابتدا اُس ہی سے بہوئی مرزا رقیع سود اکے علاوہ بہم اور شاکرد بیقے جن میں سے اکثر آرد دکے نامورشعا موتے میرفود صاحبے لیان تھے۔ اپنے ضیخ د یوا کی ظام کرکے اس کا نام ''دیوان زادہ'' رکھا سائٹ لاج میں ان کا انتقال ہوا۔

جدیوات دری صاحب دیجا بوده بیلی کھنٹو میں تھا۔ اس کا ذکر ڈاکٹر اسپر کرنے کیا ہو کہ ٹیریوا خود نقالہ خاتم نے گئے الیم میں اپنے قام سے کھا تھا۔ موتی محل کھنڈ کے کتب خاندیں تھا۔ سرغزل کے اور پاس کھ کھنے کی ایم نظر درج تھی۔ مرغزل کے ساتھ یہ بھی تبادیا گیا تھا کہ بہکس کی طرز پر کھی گئی جیات خود شاہ حاتم دیوان کے دیا جیس مکھتے ہیں میرخی غزلیات رساتی بھتی قام درد سیاح طرحی ددم فرالیتی۔ سوم جابی گا تفریق آن معادم کرد و ررام پور کے کتب خاتے ہیں تھی اس کا ایک نسخہ موجود ہی) اس شاعرفے یہ النزام رکھا ہوکہ مہرغزل کے اوپراس کے کھفنے کے سنہ کے ساتھ یہ بھی تیا ویا ہوکہ بیغزل کس شاعر کی طرز پر کھی گئی۔ اس دیوان میں آٹھ غزلیں السی ہیں اس ماتھ نے لیقین کی طرز پر کھی ہیں۔ ان غزلوں سے میں آئیدہ بحث کروں گا بیاں، صرف یہ ظام کر دونیا جا ہتا ہوں کہ لیقین کی طرز پر جوسب سے ہیلی عزیر اصاح نے کھی اس کے لیھنے کا ساتھ الہ ہور کہ لیقین کی تاریخ انتقال 11 الیھ سے کھی اس کے لیھنے کا ساتھ الہ ہور کہ کہ اس کی میرائین کا سنہ نمالا جائے تو وہ مہماا ہم جو تا ہو اس کی عمرہ مسال قرار دے کر اس کی بیدائین کا سنہ نمالا جائے تو وہ مہماا ہم کی بیدائین کا سنہ بید اپنی مورت میں فیتین نمیں کیا جا ساتھ اگر ایک میریس کے دولئے نے یہ غول کھی اور انسی کھی کہ حاتم حبیا حکمت آستا دا س کا تنب کر د ہا ہو۔ اس لحاظ سے خول کھی اور انسی کھی کہ حاتم حبیا حکمت آستا دا س کا تنب کر د ہا ہو۔ اس لحاظ سے حکم مہائے خال حالم کے بیان کو ما ور کر کے اگر گیتین کا سنہ بید اپنی میں اس ہو تا دور ایس کے میان کو ما ور کر کے اگر گیتین کا سنہ بید اپنی میں اس کے جو گا۔

بین عمالاً الیتن کے حالات کا کچھ تیا نہیں جیا۔ فتح علی حدیث گردیزی کا تقیق مہت دوستارہ تھا۔ گرافنوں ہے کہ سوائے اس کی تعرفین کرنے کے ایک لفظ بھی لفتین کے حالائے متعلق اس نے لینے نذکرے میں وسج نہیں کیا۔ قدرت اللہ شوق اپنے تذکر وطبقات الشعرامیں کھے ہیں '۔ جوانے بود خوست م و کونیش گو خوست حلق وقابل منطور نظر ''

مصحفی نے لکھا ہو کہ <sup>رو</sup> جو انے بود مرزا مزاج وشیری زبان از حن وجاسہت بہر <sub>گ</sub>وا فی د<sub>ا</sub>سثت <sup>ی</sup> قیام الدین قائم کا قول بم که:

مع لیم الدین نے اپنے تذکر کا طبقات التغرار میں لکھا ہو کہ:

کریم الدین نے اپنے تذکر کا طبقات التغرار میں لکھا ہو کہ:

مع وہ ایک جوان نیک رو کوشن خوص وہ مرس کا تھا جب اس کے باپنے

اس کوفس کرڈوالا تھا ''

اب اس کے خلاف میرتقی تمیر کے نقرے سنے جوا بخوں نے کات استعراء بیرتقین کے متعلق لکھے ہیں فرماتے ہیں کہ: "القصہ ہو ویو جے چیدے کہ بافتہ است کہ ماوشا نیز می تو اہیم بافت

این قدر برخو دخیده است که رعونت فرعون بشی اولشت دست برزین می گزار د . . . . در بزرگ زادگی و شرافتِ میان تقین سختے نسبت ازخالواد کی بزرگست با بنده محست ای سرسری دارد یک

بررسیت بابیرہ م اسسا می سرسری میرور خیرمیرصاحب کو توجانے دوان کو تو تقیین سے کدنھی حبیبا کہ میں آئین ہے۔ فا مرکروں گا'الدبتہ دوسے معاصری اوران لوگوں کے بیانات سے جو تقین

(١) مريد مين فان مريد (٢) صمصام الله خال احمد (٣) مقبول نبي فان قبول

مریتین فال قریرسے بٹرے کے عدان کا انتقال کا تاریخ کے کو اس کا تاریخ کے کو اس کی تاریخ کے کہ اس کے اس کا تاریخ کے دور کے اس کا تاریخ کے دور کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا کا انتقال ہوا ہے کے لڑے کے مقبول نبی خال مقبول تھے۔ ان کا خطاب نواب خطرالدین خال تھا۔ یہ ساولاء میں فرخ آباد چلے گئے۔ انتوں نے مقاب نواب خطرالدین خال تھا۔ یہ ساولاء میں فرخ آباد چلے گئے۔ انتوں نے بین سوشعوا کے کلام سے تقریباً ۱۰ نیزار انتخار کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا۔ لیکن برسمتی سے وہ ندرانش ہوگیا۔ یہ خوب جید ذرکا کے دورت اور میال نتا ر انشہ فراق کے شاگرد تھے۔

يَقَيْن كو افيون كان كاحب كاجب كابرُكيا تها جِنائِج مكم مبكِ خار صاكم كي الله الكهاري كد:

میر اشتعال تراکی با وجود صغر سنی که (۳)سی نخوا بد بود بجدے د ہشت کرتام زنگ روکتیں باگر کر کارفت "

یه خود بھی اپنیہ اشغاریں افیوں کی تعریف کرگئے ہیں: ۔۔ حبرے بیرے انعیرے کی لگ ہی جہنجو سے حبطے ہوتا ہوا پنون کو افیو کا ثلاث ہمیں رسایہ زلعنے کا ٹے سے کیا ہووے سے کہنم ایک عمرے عادی بیشا راب کی فول

مله ڈاکٹراببرگرنے صوبہ جات شرقی کو اود ھرقرار دیا ہی۔ گراس زمانہ کی تاریخ کے دیکھفے سے حلوم ہوتا ہی کو صوبہ جات شرقی جون پورا در ممار کو کہتے تھے ۱۲

ان کے دیوان بھرس کوئی مشعرابیا نہیں بوجس سے ان کے حالاتِ مرگ بریم معلوم رسکیس النته د واشعا رایسے پی کران کی نبا بر کھیے تقو<sup>ڑ</sup>ی بہت عقل رائي کي حاسکتي يو. ايک شعرتوسري : ؎ غاذات ردمجه مسركيون بورون فتي برموا مرد اغ سينه ين صيب كاجراغ خوا چەمىردردىچ كاسلىلاغا زانى خواجەبها رالدىن نقىشنىدى سے متبا ہى ا و ر یقین کا بھی سلسلہ ان سے جا کرملاتھا ممکن ہوکیر اس سب آ تفول نے لیتے آپ کوخاندان در دیس بونا بیان کیا ہی۔ دوسرے میرکرخواج میردرد کے والد خواجه محرناصر بقین کے دا داشنے عبرالا حرکے خلیفہ شاہ گلتن سے بعت تھے ا ورخوا حبمیردر د' خواجه میراثر ا ورسارے کا سارا خاندان خوا حد خوا امرکامرمر اسطرح شاپیت عرکا پیمطلب مروکه میرے ہی خاندان کی وحبسے خاندان در د روستنس بويا بيرسي ممكن بوكه نقين كي شادى خواجه مير در د كے خا زان ميں مو ئي مو ا وَرَا نَعُولِ نِهِ يَفِقُرهِ فَحْزِيمِهَا بَهِ وَمُهِيرِ اسْفَا مْرَانَ مِينَ ٱلْحَصِيدِ السَّالُولِيَا لِلْكَلِيمَ ه وسرے تنعربیں لینے کسی غرنز دوسرکے مرنے کا افسوس طا مرکبا ہی۔ الفاظ تبارىيى بى كە دونون بىڭ دىستى اورىبت برانى دوستى قى سە بنهير بم اكسي مرهم سياسينيكا داغ بوگها ناسورآخر ماير ديرينه كا داغ <u>له پیشنج سدالله کات نوشبندی فارسی کے بڑے ٹیرگر شاعر تھے۔ مرزا بیدل کے شاکرد تھے</u> مُحِيثًاه با دشاه گيعهدين انتقال كيا-

ان وشعروں کے علادہ سارے دیوان میں (سوائے مرزامظمرے شاگردی اعتراف کے) ایک لفظ می نہیں ہے جب سے ان کے حالات کا اہما رہوئے۔
یقین کی موت اس قدر زوانہ کے بعد فیتین کے قبل کی وحیرکا معلوم کرنا اب یقیناً
نامکن ہے۔ واقعیل کے زوانہ قریب میں مجی اس بارے میں لوگوں میں اختراف تھا
اور چوں کہ بیر معاملہ ایس اٹھا کہ ملجا طوالات اس پر میر دہ ڈالنے کی میر مکنہ کوشن کو رہوں ہوں کی نقدا دکا بڑھ جا نا ایک لا زمی امر تھا۔
کو گئی ہوگی۔ اس لئے افوا ہوں کی نقدا دکا بڑھ جا نا ایک لا زمی امر تھا۔
مہرحال اس قبل کے متعلق دو وجوہ بتائے جاتے ہیں ۔
ایک میر کریفین کو اپنے والد کی سی مرائی کی اطلاع ہوگئی تھی اور آ تھوں نے اس طرح است کی فیدا ہوئی ہوگئی تھی اور آ تھوں نے اس طرح است کی اس کے فیدا ہوئی میں بال کی اطلاع ہوگئی تھی اور آ تھوں نے اس طرح است کی اس کو نشا ہوگئی تھی اور آ تھوں نے اس طرح است کی نشانہ میں برائی کی اطلاع ہوگئی تھی اور آ تھوں نے میں میں اس میں نہ بیت سے میں میں اس طرح است کی برائی کی اطلاع ہوگئی تھی اور آ تھوں نے میں میں اس طرح است کی فیدا ہوئی کی میں برائی کی اطلاع ہوگئی تھی اور آ تھوں نے میں میں اس کے فیدا ہوئی کو نشا ہوئی کو نشا ہوگئی تھی اور آ تھوں نے میں میں برائی کی اطلاع ہوگئی تھی اور آ تھوں نے میں میں اس کر نواز کی نواز کی نواز کی اس کی نواز کی اس کر نواز کی نواز کی کر نواز کی نواز کی نواز کی نواز کی اس کی نواز کی کر نواز کی نواز کیا کر نواز کی نو

ایک بید لرمین لولیت والدل سی برائی کی اطلاع بولئی تھی ا درا کھوں کے اس طرح اپنے درائی تھی اورا کھوں کے اس طرح اپنے درائر کو فیش سے کوئی برائی ہوئی تھی اس کے ان کے برائی ہوئی تھی اس کئے اپنے خانران کو برنا می سے بجابانے سکے لئے ان کے والد نے ان کو قتل کہا۔

جس قدر تذکرے میرے میں نظرین ان کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہوکہ پہلی صورت کا افہار مب سے پہلے صن نے اپنے تذکر ہُ شعرا ہِ آر دو میں کیا ہم دہ ملکھتے ہیں:۔

ر می گویند پرکش بیگناه اوراکشت و بارچه بارچر کرده در دریا ایزات سبب شن مینی معلوم شد کرد بیشت بخو د باشر واوازی سبب شن مینی معلوم شد کرد. برائه اخفائه این حرکت اورا ستید کرد و اکثر چینی

نتهادت می دمند نظر می داند؟ حسن نے جوافوا قیمی وہ صاف صاف الکھدی گریڈ کرؤ گلزار ایم اسم میں اس واقعہ کو زراکنا بیمیں اور کیا گیا ہے نتیجہ میں اواکہ واقعہ کچھ کا کچھ پوگیا۔ اسس تذکرے میں مکھا ہو کہ: مند معدد احدیث ہاور منابر نا ملائے کدار تعیش صاور می شدا ورا

کر رسے ہیں تعابی ہو ہم اور بنا برنا ملائے کرا زلیتن صاور می شداورا برش گرفید بعبد احریث ہبا در بنا برنا ملائے کرا زلیتن صاور می شداورا برش گرفت و بریا ارافت و بیشے گونید برش براشفت وخونش برخیت ؟ اس کا ترجم مرز اعلی لطف نے گلتن بند بین کیا لیکن عبارت کو مقفی نبا نے اس کا ترجم مرز اعلی لطف نے گلتن بند بین کیا لیکن عبارت کو مقفی نبا نے کے لئے بعض الفاظ اپنی طرف سے داخل کرد سیتے۔ اس طرح معنی بد سانے سے مفہوم میں اس قدروس عت ہوگئی کداب برشرائی گیتین اور اس کے والد کی طرف منسوب کی عاسکتی ہے۔ صل عبارت اور نقل ہو تکی ہی اب اس کا ترجم ب

ملاحظه مهو:
در مارے جانے کو اس کے بعضے تو بوں نقل کرتے ہیں کہ احرشاہ با دشاہ کے

عمیہ لملفت میں بہد بکسی ترکتِ نا معقوں کے کہ وہ صا در نہ ہو کی تقی تین

سے باب نے اس کے اس کوقتل کیا اوقیت کو اس کی دریا میں بہا دیا۔

ا در بعضے کہتے ہیں کہ از کاب اس علی شینے کا گرزا تھا اس کے باپ کے دہمیان

میں کہ وہ ممنوع ہم جمیع اولی نہیں گفتین نے اس مقدمہ ہیں باب کو اتسب

متنیکیا ۔ ایک دن اس نے خفا ہوکراس بجارے کاجی ہی لیا۔ علم غیب کا برستی خدا کو ہو اور تقین گاؤں کا باکنہ اس خالتی ارمن وساکو ہوئی بہم بیرستی خدا کو ہو اور تقین گاؤں کا باکنہ اس خالتی اور کیا سے کیا ہوگئی۔ دی تاسی نے اس واقعہ کو گاڑا را براا سے لئے ہیں ۔ لکھا ہوگئ :

مصے نے کراس کے معنی عجبی فی خوب کئے ہیں ۔ لکھا ہوگئ :

مظہر نے اس کی اجازت دیدی تھی گر تغیین نے انکار کیا ۔ باب اس نحالفت مظہر نے اس کی اجازت دیدی تھی گر تغیین نے انکار کیا ۔ باب اس نحالفت ناراض ہوا اور اس کو قل کردیا۔ یہ خون ناک حکایت علی ابرا ہیم نے بیان کی تربی اور پر دیکھ بھے ہیں معلوم بنیں کہ دی تاسی سے ناراض ہوا اور اس کو قل کے بیٹ معلوم بنیں کہ دی تاسی سے ناران کے بیمنی کہاں سے نکا ہے ۔

صورت دوم کے متعلق طبقات الشعراء بولفة تقدرت الله ستوق میں لکھا ہے:

مر درعین عنوان جوانی پرسش بسبب تعقیرے کواز نیتین بوقوع آمرہ باشکرشت کو اور می شداور ایرش میں صرف مو بنا برا مرنا ملائے کواز نیتین صاور می شداور ایرش میں صرف مو بنا برا مرنا ملائے کوار کو گو کردیا ہی۔ دی تاسی بھی اس و افتہ کو کشت و بدریا انداخت ، ککھ کروا تھر کو گو گو کردیا ہی۔ دی تاسی بھی اس و افتہ کو کسی قدر تبدیل کر کے ملکمتا ہی :

'' یقین کا اپنے باب سے جھگڑا ہوا اور باب نے بیٹے کوفٹل کرے اس کی لائشن ریا میں بہا دی ''

طبقات الشغراء مندين اس الزام سي ليتين كويجا كر لكها به كد: -

مد برسبب کسی حرکتِ نامعقول کے کروہ صادر منہوں تھی تقبین سے باپ سنے اس کے اس کو قتل کیا ؟

سخن شعرا دمين عبالغفورتساخ تلقية بين كمه:

رر بیقین احدثناه بادستاه کے عهدیں ۲۵ برس کی عمریں تنمتِ زما بیانیے والدما حدے ہا تفسید ہے گناه تنهید ہوئے "

بزر هخن میں کیجی اسی واقعہ کوسبتِ قبل ظامرِ کما گیا ہے کہ: روست میں میں در فیست قبار میں میں شاہر میں

بلوم ہارٹ نے بھی اسی وجہ نواس مل کا باعث وار دیا ہے۔ ایک تیسراگروہ مورضین کا ایس ہوس نے سب زما وہ میچے راستہ اختیاریا ایک تیسراگروہ مورضین کا ایس ہوس نے سب زماوہ میچے راستہ اختیاریا

هی اس گروه کے سرد فتر مصحفی بین وه اپنے تذکرے میں تکھتے ہیں : پررشل دراکشۃ در دگی مدنون ساخت این سرراکسے کرمیدا ندمیداند"

نواب مصطفا فال شیفته نے می گلتن بے فارس میں میلوا خیار کیا ہی وہ

کلفتے ہیں کہ:
معنی میں کہ:
معنی میں اوراکشت و وجہ تی فاہر نہ سٹ،

پیرس در بادین نے با وجوداس کے کدان کا تذکرہ (طبقات ہشعرا) زیادہ تر دی تا سی کے تذکرہ بیر منٹنی مرکسی خاص وا تعرکے اظارسے اجتناب کرکے الکھا ہے کہ: " اس كى باب نے اس كوفتل كر دُلا تھا يہ نہيں معلوم ہوا كواس نے لئے بيٹے مرکز دركوكيوں قبل ہے اس كوفتل كر جونت پررى زيادہ ہوتى ہى بہنست اور قرائم محمل من اس مار كى بول ہوكماس كے بيكن اس جار كى ہوكماس كے بيكن اس كوفتل كي ؟ اس كوفتل كي كوفتل كي كوفتل كي كوفتل كي ؟ اس كوفتل كي كوفتل كوفتل

گلتان بے خراں میں ہی اس واقعہ کو اسی بہلوسے لیا گیا ہو گلما ہوکہ:

ر اپنے والد کے ہاتھ قتل ہوئے۔ کیسر واللہ عالم کیا سبب تھا حرب سبب اللہ عالم کیا سبب تھا ہوں سبب اللہ عالم کیا سبب تھا ؟

آبِ بقابیں بھی وجہ کا افہار نہیں کیا گیا اور صرف یو لکھ یا گیا کہ:
سند ان کے والدنے کسی وجہ سے خفا ہو کران کو قبل کیا "

مجھے توقع تھی کہ گلِ رعنا میں مولوی عبد انجی صاحب نے اس اقعہ پر تفییدی نظر ڈال ہوگ لیکن مید د مکھ کتعجب ہوا کہ آنفوں نے واقعہ کو نہا یت مہم طریقے برمان کیا ہی وہ مکھتے ہیں:

دور پیمیس مرسس کے سن ہیں تھین کا کام تمسام ہوگیا '' ان تمام صور توں کے علاوہ دی تاسی نے ایک اور شکل مہان کی تھی کہ: دور محسن کا بیان ہوکسی شرط کے متعلق تھین اورا کمیٹ وسرے نوجو اشخیص میں تاوار میں گئی اور لیفتین مارا گیا ؟

يس في محن كاتذكر وسسرا باسخن د كياداس مي اس وا قد كاكبير ل مراج

نہیں ہے۔ تقین کے متعلق اس تذکرے کی بوری عبارت نقل کئے دیتا ہوں :

رو ا بغام اللہ خان نیتن ولد اظرالدین خان جوان پوسٹ جال پری تمثال نے

عین شار برس طرز مثیر شرو کے اس جبان سے رولت کی ۔ باشند مُ شا ہجرآ ل

میری بچین نبیر آگا که دی تاسی نے بی غلط واله دے کرکبوں ایک نگی حکات گط بی ہے۔

داکٹراسپزگراورولیم بیل نے جوطریقہ اختیار کیا ہے وہ سب سے زیا دہ ہتراورسب سے زیادہ حاوی ہے۔ دہ لکھتے ہیں:

ر اس کے باپ نے اس کو قتل کردیا کیوں کہ اس کی وج سے خاندان کی برائی میں ہوتی تھی ؟

یہ ایسے جامع الفاظ ہیں کہ جس فدر دجوہ اس قتل کے بیان کئے جائیں قد سب اس ہیں آجاتے ہیں۔

یہ تمام حوالے دینے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہو کہ اس امر سے می کجنت کردی جائے کہ ان حکا بیوں بر کمان ک اعتبار کیا جاسکتا ہے۔ یہ دکھی تعجب ختا ہو کہ ان حکا بیوں کے بیان کرنے والے سب کے سب ایسے ہیں کہ مذتو اس واقعہ کے وقت دہلی ہیں موجود تھے اور نہ واقعہ کے بعد کھی وہلی آ سئے۔ میرسن نے ۱۲ برس کی عمر میں (علا الم حدید) دہلی چیوٹری اور میرکھی ہیا

نہیں آئے گزارا براہیم کے مؤلف نے کبھی دہلی کی صورت بھی نمیں دکھی لیکھنے کا زمانه بهت بعد کا ہی۔علاوہ ازیں انفول نے گلزا را باہیم سے صرف اس و اقد کو ترجم كرك لحمايراني واقفيت كاكوئي اظهار نس كيا - ايتن كا زناكي تهريب فن بوناسي يهد نشاخ نے لما ہر كما ہو- ية مزكره سائل هيں اس افع ١١٢ سال بعد لكما كيا بي - اس زماني كيكسي مورخ كاحواله عي تنس بي ابي صورت میں اس کو ما ور کرنے کی کوئی وجہمعلوم نہیں ہوتی یاس کے بعب بحيرً ما جال كي صورت بركئ كسي في ايك تذكر في سه اس وا قد كولكها كسي ووسرے کسی نے نقین میالزار قائم کیا اورکسی نے اس کے باب پر۔ لیکن جرتذ کرہ تونس دہلی کے ہیں اور زن کو ویا ل کے حالات معلوم کرنے کا زبا وه موقع عنا أتفون في صاف بها وكماس بات كايتا شي طيآ كريه قل آنزکس جہسے واقع ہوامیحنی س<mark>وال</mark>ے ہجری میں دہلی میں آئے یو ہجی اس معے کوعل مذکر سکے اور ان کو تکھن بڑا کہ رو ایس را سرکہ می دانڈ دی انڈ اس کے دومعیٰ ہیں اول میر کہ وہ ان عام افوا ہوں کی تز دیرکرتے ہیں جو مکن ہوکہ شہر ایں اس قبل کے متعلق عیبلی ہوئی ہوں اور دوسے ہی کہ بقین کے قتل کی وجرایک را زیج وست پرمرف جیدی لوگوں کومعلوم ہو۔ له مجه معلوم مذ برور کا کرنساخ نے میر واقعہ کماں سے لیا ہی در نہ اس کے متعلق بی اے کا ا ظهار کریا کراس مولف براعما و مهمکنا بی با بنیس ۱۱

من يبم كرّا بول كه نواب مصطفح خان شيفية كارّامة كجه وصه بعد كابي يكين اس معه كو ص كرف كے لئے حقیقی سهولیت ان كونتیں اوركسي كونس بوسكتی تقیں۔ وہ دہا کے ا مرا رہیں ہے تھے۔ان کا ایسے لوگوں ہے میل جول تھا جو لفین کے خاران کے ہما ہے مکن ہوکہ خود تین کے لڑکوں سے وہ ملے ہوں بیکن ما وجود انجام با توں کے ان کو آخریں تکھنا بڑا کہ جو پرشس اور کشت و وجیل ظا برنشد ؟ جبة بلي ميں رہنے والوں كو ميال معلوم مذہور مكا تو بھر ما مروالوں كوم كيسے معلوم بوسكاتها جو كيمانهول نے لكھا اعض افوا ه برلكھا اورا فوا ه بركسي وا قعركا قياس خلاف احتياط بي جولوگ دان داييس يا ديلي سر كهي رسي بير و هانت میں کدائسی سے سرویا افواہی میلائے نے میں بیاں والوں کو کیا کال حال ہے۔ یماں کے لوگوں کی طبعیتیں جدّت ہے۔ دواقع ہوئی ہیں۔ اگر کسی ہے ہس جرّت کا سلو سوا ورسائق سی کسی کی مرائی می نظلتی ہو تو الیبی خرسیاب کی طرح بڑھتی ہج اوراً کُ کی طرح معیلی ہی۔ نے نے کہ حاس شعبے بڑھائے جاتے ہیں طرح ربطرح کی رنگ آمیزی کی عاتی مواور تھوڑے ہی دنوں میں بیخر کھیے سے کچھ موجاتی ہے۔ دلی کی تاریخ اتحاکر دیکھو اکثر خون خراب الفیں افوا ہوں سے ہوئے ہیں۔ نا ورشاه و ہلی مس مٹھا تھا' جانوں مرتی ہو آن تھی کیکن بھر بھی بیاں والے این طبیعتوں کو شروک سکے اور آخر فنت مال کا ہی دیا۔ بیاں کے کسی واقتر کی دريا فت مي "مى گونىد" يا سكت بن السنة بن "براغما دكرنا نهايت

خطرناک ہو۔ جبانچہ خوداسی واقعہ کود بھے لو ہر تذکرے میں قبل کے دویت مختلف وجوہ بنائے گئے۔ ہیں لیکن جولوک بھاں والوں کی حالت سے واقف ہے ، بھال رہے تھے اور جن کو واقعی صل حال معلوم ہوسکتا تھا'ان کو دریا فت کے بعد بھی کھنا پڑا گئہ : '' بی قبل ایک را ز سراستہ ہو' بس جوجانے ہیں وہی جائے ہیں'' بعد بھی کھنا پڑا گئہ : '' بی قبل ایک را ز سراستہ ہو ایک نے کھا۔ دوسرے نے اس اب رہے تذکرے توان کی کھی نہو جھو۔ ایک نے کھی کھا۔ دوسرے نے اس کا ترجمہ روایت کی۔ گرانی طوف سے تھوڑا بہت کھی اور بڑھا دیا یتسرے نے اس کا ترجمہ کرکے دیگ جی نبر ل دیا۔ اس لئے ہیں تھین کے قتل کے متعلق صرف یہ کرکے دیگ ہی نبر ل دیا۔ اس لئے ہیں تھین کے قتل کے متعلق صرف یہ کہی تا ہوں گئہ ان کے والد نے ان کوکسی اسی وجہ سے قتل کیاجس کا بتا چانا اب کہی تا مکن ہو کھی کہی را زصرف چند لوگوں کو معلوم تھا اور وہ ان کے ساتھ دفن ہو گیا۔ ۔

 دوشعرتواليسيې که اگراک طرف ان کے عشق کا کچه حال کھو لتے ہیں تو دوسری طرف ان کی باکبازی کی قسم کھاتے ہیں۔ دوسرے شعرے تیورتبارہے ہیں کہ کہنے والا اپنا سیجاسیجا عال بیان کرز

ہراس میں ریا کاری نام کونٹیں ہے ہے تقین ماراگیا جرم محیت برنے طالع شہادت اس کو کہتے ہے سعادت اس کو کہتے ہے۔

گرجہ ہوئی تی بخوع شق برقوبار کے تعییں ایک اس بیم مراکل کی طرح اک بہوز تمن انعام اللہ خال تعیین حضرت مرزا مظهر جان جاناں کے شاگر دستھ سوائے کمال کے بقیہ سب تذکرہ نولسوں نے ان کوان ہی کا شاگر د لکھا ہی۔ اور خود انھوں نے بھی حمر، نفت اور منقبت کے بعدا پنے ہتا دکی تعرفی کی ہو ہوں خار کی نتنا جون غاز لینے بیصبے وشام لازم کرتیں حضرت اسا دمینی ست و مظہر کی نتنا ایک ورجگہ سکھتے ہیں ہے۔

مجھے تیمرکوکیا پی و نگیں حرف اشتا کون بھانے تھیں بی صرت خطر کی قدار سبت ندہ کرہ نوس اس بیت فلم کی قدار سبت ندہ کرہ نوس اس بیت فلم کی ان کو اور سبت کا مذار سبت کی ایم کی استان کو ان کو سود کا شاگر دیکس طرح مکھدیا۔

بعن تذكره نوسول كى عنايت سه بيفيال بيدا بوكياب كدييين نرستعر

کہ سکتے تھے اور نہ سمجھ سکتے تھے ان کا ساریہ کا سارا دیوان مرزام طرحان اللہ کا کہ سکتے تھے اور نہ سمجھیا ہوں کا کہا ہوا ہی جین اس بارے میں زرا وضاحت سے بحث کرنا مناسمجھیا ہوں جس قدر تذکرے میری نظرے گزرے ہیں ان کے کا طابعہ موٹھنیر کی جا رہے تھی موٹھنیر کی جا دہ تقسموں برتقیم کمیا جاسکتا ہی ۔

ایک وه فیموں نے اس واقعہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔

وسے وہ جفول نے "میگوند" کے عوان سے صرف اس اقدا و کا در کردیے،
" میک میں اس میں

تیسرے وہ جنوں نے اس اقعہ کی ائید کی ہی۔ اور چوتھے وہ خھوں نے اس واقعہ کی تر دید کی ہے۔

مُولُّفِينِ كَاسِبِ بِرَّا كُرُوه طَبِقَهُ اول بِنِ آيا ہِي-ان ميں بعض ۾ ه لوگ بين جو اس زماندي

دېلى مىن تقى يا دە بىن جن كواس واقعه كى تصديق كے بهت مواقع تقے ان سكاس واقعه كے تتعلق كچية للمنا ايك حتىك اس بات كى دليل بوسكتا بحكه با توكوئى اسى آ بى نهين تقى اوراگر نقى تو وه اسى اقواه تقى جس بيدا عماد نهيل كيا جاسكتا تفال اس فرق بين فتح على گرويزى (تذكره متعاربهند) قيام الدين أنم (خزن كات) كريم الدين (طبقات الشعل

عبالغفورت خ رسخن تنعوار) قطب الدين بألمّن (گلتان بينخران) سبيد على حن خال د مزمين مرزا جفوعلى (آبِ بقا) ' بلوم بارك د فهرست كتب قلمى انځايافس) محن (سراياسخن) اورشيفته (گلتن بي خار) متركي بي -

ا بڑیا انس) منٹن (سرا ہا بھی) اور شیعتہ ( فلتن ہے جار) سرایہ ہیں۔ کریم الدین نے تو بہاں تک لکھا ہو کہ میں نے استنخص ( نیتین ) کی تعریفی ہیت

لوگوں کی زبانی ششنی ہج "

بمبه كلاسش گفتهٔ مرزاست ؟

گزارابراسیم اورگلشن بندین سی اس اقعه کومض فوا ، اور کمان برمخول کیاگیا ہے۔ عیارت بر ہے

مو اکثرید گمان باستندگاتیا جان آباد تھا کو تقین فن شعروشاعری میں مصن بے ہتعداد نقا مرزا منظر خودستعر کہتے تھے اور نام اس کا داخل شعار

لا هند قديم

مذکره بزم گشن گفتار میں بھی اسی مضمون کو دوسری طرح ا واکیا گیا ہوکہ:
میر درخدمتِ مرزا رسوخ تام داشت بنابرایں مرزاخود پتخلص تقین ارشاد

ونسرمودندى

واکشر ایر گرا ورولیم میل نید مهم کلامش" کود اکثر اشعار سے برل کم کامن "کود اکثر اشعار سے برل کم کامنا کا کہ :

" مرزامظهر کے شاگردتھے ہے تناد کوان سے لیسی عبت تھی کران کے کمثر اشعاران کو کھ دیتے تھے ؟

ان بیں سے ایک تو نف بھی الیا نہیں ہی جو تقین کے زمانے ہیں موجود ہو اور جس نے خود اسل فواہ کوسٹ نا ہو۔ گویا ان لوگوں کو بیخرا فواہ در افواہ ہو کر پہنچی ہے اور افواہ ہی محمکر انفوں نے اس کے متعلق اپنی کوئی رائے ظاہر نہیں کی ہی۔

طبقهٔ سوم میں میرتوی نمیر (نکات الشول) حن (تدکرهٔ شعرائے آردو) اور گارسان دی تاسی (تدکرهٔ اوب مندوشان) شامل میں -ان سب کی قوہت کا دارو ملاد میرصاحب کے تذکرهٔ (نکات الشعرا) پر بی معلوم نہیں کہ میرصاحب کو تقین سے آئنی کد کیوں تھی کہ اس افواہ کو تابت کرنے کے لئے طرح طرح کے حوالے دیتے ہیں جو تکہ میرصاحب ہی کے بیان پر بیرسادی عارت کارٹی کو کی کو کی اس کے دیتے ہیں جو تکہ میرصاحب ہی کے بیان پر بیرسادی عارت کارٹی کو کی کو کی کو اس بارے میں کھا ہی اس کو پورے کا بورا بیان نقل کردتیا ہوں نا کہ دافعات کے سائقہ میرصاحب کا جو سنس بھی ظا ہر ہو سکے:

موالے دوران کا دوافعات کے سائقہ میرصاحب کا جو سنس بھی ظا ہر ہو سکے:

موال مردمان گان او خالی از نقص نیرت درختی او دو سنت باشد ۔ جمعے برایں انفاق دار ندیشنا عربی او خالی از نقص نیرت جیا کہ شاعرا بیشنی کی بیشند درختی او دو سنت باشد ۔ جمعے برایں انفاق دار نقص نیرت جیا کہ شاعرا بی شعری باشد درختی او خالی از نقص نیرت جیا کہ شاعرا بی شعری باشد درختی منقول ست کہ نجا ندرعطیۃ استرخال کرلیے برنواب غیابت استرخاص کو میں باشد درختی اور نقص نمی باشد درختی منقول ست کہ نجا ندرعطیۃ استرخال کرلیے برنواب غیابت استرخاص کو میں باشد درختی منقول ست کہ نیاز مناطیۃ استرخال کرلیے برنواب غیابت استرخاص کی باشد کر میں باشد درختی اور نقص نمین باشد درختی اور نقص نمین باشد درختی اور نقص نمین باشد درختی اور نقص نمی باشد درختی اور نقص نمین باشد درختی اور نقص نمی باشد درختی نمین باشد درختی اور نواب کر نواب کر نقص نمین باشد درختی اور نقص نمین باشد درختی اور نقص نمین باشد درختی نمین باشد درختی نمین باشد درختی نور نمین باشد درختی نور نواب کر ناز کر نقص نمین باشد درختی نور نواب کر ناز کو ناز کر نقص نمین باشد درختی نور نواب کر ناز کر نواب کر ناز کر ناز کر نقص نمین باشد درختی نور نواب کر نواب کر

میال هر حمین کلیم که احوام شرکز مثنت قصیدهٔ گفته مهنی سهر دوخته اشغرار درونام تماه شغرار را نقل کرده از ان حمله نام ایشان نیز آور ده امکین کنما میهٔ

غربيب كرسخن فنم مي فنمدوآن انبيت سه

کی شاب الدین ناقب باره کرد به دالے تھے۔ دہلی میں آرہے تھے۔ بہلے میاں آبروکے فارا قدان کے بیار میاں آبروکے فارا قدان کے بیار میاں آبروکے کرسل جالدین علی خاں آبروک کے اجھا ادمی تنیں سبجھتے کرنے تھے۔ با وجودان کے بیان کو تبول کرنے کے میرصاحب ان کو بھی کچے اجھا ادمی تنیں سبجھتے فراتے ہیں۔ وجودان کے بیان کو تبول کرنے کے میرصاحب ان کو بھی کچے اجھا ادمی تنیں سبجھتے فراتے ہیں۔ وجودان کی جمری تی میرتے مینول میں راحد شاہ با دشاہ کے زمانہ میں اولیس سبجھتے میں اور تبوی فروش و کا دیں جود بھی شاء تھے۔ اور فارسی دونول فا فیدا ور ترجیو فحق و اور فارسی دونول فا فیدا ور ترجیو فحق و اور فارسی دونول فا فیدا ور ترجیو فحق کہ تا تھے۔ ان کی بعض تنویا یں بہت میں دیں۔ دیوان میں عزاین قصید کے میں اور اور فارسی دونول فران میں شور کرتے ہے۔ اور شاہ ہی کے میں ان کا دسمال دہلی میں مولید کی میں تھیدہ کہ دوختہ الشعرا ہی۔ احد شاہ ہی کے زمانہ میں ان کا دسمال دہلی میں مولے۔ ۱۲

بھی مطردا سے جواس ملافات میں بیت اسلے ہیں۔ دنیا بھرجاسی ہی کہ میرصانہ بلاکے برد ماغ آدمی تھے۔ بیجا کر تقیین کے دا دا سے ملے۔ وہ ان کے ساتھ برا بری سے بیش آئے ، دعوت کی ، نغروت عرب برئی ۔ بی سرمنہ سے خوش خوش آئے اور شیخ عبدالاحد کی تعربی اپنے تذکرہ میں بے صرورت کردی۔ اب بیقین سے ملے ہیں۔ وہ سرمنہ کے فقیر کا گھرتھا بید دہی کے ایک امیرکامحل ہی ۔ وہ ان ایک بہاں دیرہ بزرگ تھے اور بیاں ایک بوجوان لڑکا امیرکامحل ہی ۔ وہ ان ایک بہاں دیرہ بزرگ تھے اور بیاں ایک بوجوان لڑکا امیرکامحل ہی ۔ وہ ان ایک بوجوان لڑکا

امیرکامحل بچ- و بال ایک جهال دیده بزرگ شیم اور بیان ایک نوجوان لاکا و بال انکساری متی اوربیان مرزامنش اور نازک فراجی و بارکسی کورابریکا دعولی منه تقا اوربیان بهرزور تفاکه سه

یقین ائیرج سشر کے میدا کا رستم ہی مقابل جاس کے کون اسکیا ہو کیا قدرت

بھلالیں صورت ہیں میرصاحب کا سرنبد والار نگ وصور ٹرنا مخصیل جا مساتھا۔ ان کے سی شعری تعریف ندی ہوگی جو تقین کو کم فہم ٹھیرا کرصلو اتیں بنا سے بیر اُئر آ کے معلوم ہوا ہو کہ اسی ملاقات کی وجہ سے پیٹھیا لات تقین کے متعلق

فأ مركب كيم الحريبين :

و پرو پہیے چندے کہ بافتہ ہست کہ ما وشما نیز می تواٹیم افت - ایں قارر کی تواٹیم افت - ایں قارر کی مردونت فرعون پشیں ا دلشت وست برزمیں می گزارد کی مردونت میں کی کہا کہ اس کے بعد ہی کی تھتے ہیں کہ

م بعدا زملاقا شایق معلوم شد که دا تقد شعر قهمی طلق ندار د <sup>سی</sup>

دوسرا واقعکس کی زبانی سنا اس کا اظهار نبین کیاگیا میری همچه میں نبیس آیا کہ نظامی کے مصرعہ میں وہ کون می بات تھی جس سے '' ربقین راہفیہ ورکلا ہمکست' کی صورت بیدا ہوئی تھی۔ اگر مرزا مظهر کا انتقال ہوگیا ہوتا یا اصلاح ترک کرنے سے تقین کی شاعری گر گئی ہوتی یا کوئی اسی وجہ ہوتی جس کی باعث بقین کوشرمندہ ہونا بڑتا تو الدبتہ بیقصہ بامعنی اور برجل موتا بیا تو بس اندیس اتنا معلوم ہوتا ہی کہ جس کسی نے نقین کے خلاف کچھ کھا اس کو میصاحب نے فداکی دہن مجھ کرانے تذکرے میں جگہ دیدی۔

تعیبرا قصد مبان شهاب الدین آقب کی زمانی نقل کیا ہے۔ بھلا کیا ٹا قباق کی تعلیم کیا تا قباق کی تعلیم کی تا قب کی ناقت کی تعلیم اس کا استحان بینے کی خار تقین جیسا کو ذاکیا خاطرین لا تا ہو جس طرح اس کا استحان بینے کی تعلیم اسی طرح منع کی کھا کروائیں آئے۔ جلے ہوئے تو تنجیم مارتے ہیں آٹھول کے جمعی اس کو نالائق مشہور کردیا۔

بات يه بي كد اجعا شاء شور آسي وقت كهنا بحصب طبيب حاضر بو كلام للمركارثك بسب اور نفطول اور نبد ستول برغور نبوسط مذاس طرح كأنا قب طبيه کو ٹی صاحب آگرکہیں کر بیجئے بیطرح ہی بیں تھی کہتا ہوں 'آپ بھی کہتے جھیٹے ہو شاء تواس برتبار موجائینگے گروہ لوگ جود اقعی شاع ہیں دہی کرنے جو یقین نے کیا کہ خالی کا غذوا بیس کردیا۔ اگر ایک آدھ مصرعه می انکھایا ہوتا تو یخیال ہوسکتا تھا کہ اس نے طبیعت پر زور ڈالا ہی۔سا دہ کا غذوایس کرفسینے کے ہی معنی ہوسکتے ہیں کراس نے اسی نفوات میں بڑیا تنہیں جا ہا۔ چوتھا وا قدم محرسین کلیم کا ج کلیم کا شعر موجود ہے۔ شرخص اس کے معنی كرسكما بي مرميرصاحب في الني مطلب كيمعني بينا كر لكها بي كه: ثام البيَّال را نيز اور ده ليكن كنِّائيُّ غربيهِ كه حن فهم مي فهمدي، سارے فقیدہ میں بیجارے کلیمنے کسی شاع کے متعلق کنا بیّا کوئی بیان نہیں کیا ہی اور کیا ہی تو تقین کے لئے۔ جوشخص اس شعر کے وہ معتی سمجھے جو ميرصاحب جابتي بين وه تو "سخن مم" بي ورند "كم قهم" اور " ذا كورشولهي زرا آ کے میل کرتین کے ایک شعرکے متعلق لکھتے ہیں کہ: م سكين شعر تقين لفظاً لفظاً متبدل رائه انذرام محلص ست "

ک راے انندرام مخلص - ذات کے گفتری اور دہلی کے رہنے والے تھے مرز ابیدل اورخان آرزوسیر صلاح لیتے تھے ان کا اکثر کلام زبان فارسی ہیں ہو۔ مدتوں نوابا عماد الدور وزیرے تولیہ سے کالمسلام میں فوت ہوت

ا درس ته بی اس محملص بریمی باتد ار دیا بی فرمات مین که: و طرفه تراین که آن یم در کیفتر سرفه مکه بوده است " بہرحال واقعات کے کا فاسے مجھے میرصاحب کی رائے پراغما دکرنے میں ز دا تا بن برتا ہی یا با بیان لینے میں مجھے کیا کسی کوبھی تا ل نہیں ہوسکتا کہ بلحاظ تعلقات رص کا بین آینده ذکر کرون گا) مرزا مظهر کواینے اس شاگر دسے خاص الس تھا اور آ تفول نے ان کے کلام کی اللح خاص طور ترکی ہو-میرصاحب کوچوں کرنتین کے خلاف الزام قائم کرنا تھا اس کئے پہلے تو ية ابت كيا كرنين كوست عركمنانهين أنقاء مرزا مظهران كوغزليس للحد ماكرت تھے اس کے بعد جسم طریقی کی ہو وہ دیکھنے کے قابل ہو فرماتے ہیں کہ: ميان بقين را مرد مان مي گفتند كرمزرا منظهرا ورا شعر گفته مي ديد ووارث شعرائے ریخ وخود گردا نیدہ -از قبول کردن این فین بندہ راخندہ می آبد کہ بمرجيز بوارث مي رسدالًا شعور مثلًا كسي برشع بدينود ما يرمضمون اومتصرف بمبركس اورا دزدخوا بندگفت الشعراشادجيرسيد ي یعی آپ فراتے ہیں کہ لوگوں کا بیخیال ہو کہ تقین کو مرزا مظرف ایس شعروں کا وارث کردیا تھا میری رائے ہیں ایسے وار توں کوھور کتے ہیں۔ گویا ایک طرف تونیین کو ناکارہ تابت کرکے رہستہ نید کردیا۔ دوسری طرف وارٹ کے قیال کی تردید کردی ۔اس کے بعد د وہی صوریتی رہ گئیں کہ<sup>ا تو</sup>

یہ مان لوکہ نقین کا بیارا دیوان مرز امظرکا ہی مایتیلیم کروکہ نقین نے ان کے شعروں کا سے تفرکیا ہی۔

شعروں کا سسر قرکیا ہی۔ بس میرصاحب ہی ایک شخص ہیں خبوں نے اس واقعہ کو دنیا ہیں بھیلایا۔ اس کے بعد مرامک نے ان سے سارلینی شروع کی ۔خودکسی نے تحقیق کی کلیف کوار انہیں کی نیمجر ہیں ہواکہ تھوڑے ہیء صدیب میرصاحب کے الفاظ برل کر کچاور ہی ہوگئے۔میرشن لینے تذکرہ شعرائے آردو مس کھتے ہیں کہ :

ہوستے میرشن سب مدرہ سعورے اردوسی سطے ہیں لہ: '' مبرتقی در تذکرہ خور نوست نہ است کرمشہور تینین ست کہ مرزا منامرتما م '' مبرتقی در تذکرہ خور نوست نہ است کرمشہور تینین ست کہ مرزا منامرتما م

د پیوان گفته داده است خود موزون شیت مرا نقین نه بودلیکن مرزار فیم سودا ومیر سوز سلمهاامله گواهی دادند که روزی مایان درخانه او دخام الله خان رفته برائے امتحان مصر عصط عنودیم بهرجنیه میالهٔ کردیم کید مصرع موزون نکود

براسے؛ ذاکھر سخی فہمی ہم ندر شت ؟

أس كے بعد ميرس خود لينے خيالات لکھتے ہيں كه:

والله الله الله النه الذي جه كار متاع نيك مردوكان كرباب ، معصصير و كليكر تعجب مهدا م كرميرس فع بارت بالاكمان سے بيدا كر لى نكات الم من تدبيكيين نمين مي - جودا قعات اس ميں وسيمين ان سے ميں اوپر يحبث كرايا ہو شايد نكات المتعار كا كوئى دوسرانسنى ديكيا ہوگا جونسنى انجمن ترقى أردونے جها يا بم

سامیر تات معوارهٔ نوی دوسراسی د بیا بهو کا بیوستم ایمن ترتی اردو سے حیایا ج اس میں تو میفقره موجود نتیں ہی کیا ہی - دی تا سی اس سے بھی کچھ زیا دہ الكية بن اوروه من كات الشوادي كا حواله ديت بن ويكف اسطح بكركاكوا ابن جاتا بي ويكف اسطح بكركاكوا

م اس شاعر دنفین کی شهرت اگر چربهت زماده بولیکن جنناکها جاتا ہی اتنا نمیں ہے۔ . . . اوراس کواس لیے بھی ٹراکها جاتا ہو کہ پیض دوسر سے شاء وں کی طرح کہیں تو دوسروں کے مضمون چرالتیا ہی اورکہیں مصر سے شاء وں کی طرح کہیں تو دوسروں کے مضمون چرالتیا ہی اورکہیں مصر سے .... ورجھے انجی طرح معلوم ہو کہ تفتین کو مذتو شعر کئنے کا مار دہ تھا اور

دران انفاظ کو بکات الشعرا کے مضمون سے ملاکر دیکھئے کیا میرصاحب کا ہی دران انفاظ کو بکات الشعرا کے مضمون سے ملاکر دیکھئے کیا میرصاحب کا ہی

مطلب تھاجودی تاسی نے لیا ہی۔ ہبرحال افعام اللہ خال تھیں کو نالائی تھیارے سرمرصاحب ہی میرصاحب ہیں۔ انھوں نے اس پر ہمی بس نہیں کی ہو ملکہ توارد کا بھر راز ام ہجا رے مرلگا دا ہو اور تاسّد میں صرف ایک شعر لکھ کرجی ہوگئیں

بھی الزام بیا یہ سے بیرنگا دیا ہج ا در تا ہیّد میں صرف آیک شعر لکھ کرتے ہوگئے ہیر یقین کا سننعرس ہے

کیابرن وگاکرص کے کو سے جامد کا بند برگر کل کی طرح برناخن معظم سوگیا میرصاحب اس را عراض کرتے ہیں کہ پیشعر " نفطاً نفطاً تبدل راسطاندگا

علم است م ناخ تام گنت معظر جو برگ گل بندے قبائے کمیت کروا می کنیم ما" اس مجت کو تھی نراین شفیق نے لینے مذکر کا حمینتا نِ شعرا میں بہت وصا تعطا بوا ورميرصاحب كوببت تراجلا كه كرتبايا ي كرتوارد اور تبدّل كس كوكتيم مجھے اس بحث میں حانے کی ضرورت انہیں کیوں کہ اول تو ایک شعر کی نبا ہر کسی شاعر مریدالزام قائم نیں کیاجا سکا کروہ سے قرکا عادی بی یا اس کے ہا تعار<sup>ح</sup> كثرت سے داقع ہوتا ہى دوسرے ايك زبان سے دوسرى زبان مركسي شعركا ترحمه کرنا ندمعیوب ہوا ورنداس کو توارد کما جاتا ہوا گراسی چیز کو توار دسے تبعیسر كياجائے توشاير زبانِ ٱردوكا تواكي شاعرهي ندرہے حس كوسارت مذكها جاسكة بارے بیال کی شاعری بالس ایک محدود دائرہ میں ہوتی ہی ۔ ایک شاعر چ مضمری با نره کیا ہے اسی کوالٹ ملیٹ کر دوسرا با ندھتا ہے کھی دوسری زبان کے اشفارے ترجمه كرتا ہى غوض اس طرح اگرا كي طرف هرت بيدا ہوجاتی ہى تو دوسرى طرف مضمون مب ا ضافر ہوتا ہی۔ اگر صرت ایک شعرے ترجمہ کی تباہر پر الرام قائم کیا جائے كرنين وسير سفراكم معناين كاسرفه كرانخا ، توتمرا ورسود إجليه شاع بمي اس الزام سے نہ جے سکیں گے بنون کے لئے سوداً اور مرکا ایک ایک مشیر د مرتبا ہوں تاکہ معلوم ہو سکے کم یہ لوگ ھی ترجمہ کومعیوب نیس سمجھتے تھے سودا کا یہ آلودهٔ تطراتِ عرق دیکھ جبس کو اختر تیاے جانکے ہن فلک برسے دیں قرسى كاستعركاترجم وس آلود که قطراتِ عِق دیر چیب را اخرز فلک چی نگر ا<u>لش</u>ے زمیں را

عام حكم شراب كرمًا بهول حضرت الميب زهروكي اس شعركي نقل يح عام حكم شراب مى خوائم میرادر شودای برکیا موقون موجب سے آردو کی نباد سڑی اس قسے دوسری رہان سے ترجمہ کرنے کو جائز سمھاگیا ہو آردو کے باوا آ دم' ولی' کو و مکھیے حس کے شعر ہے شب مراتًا بروزخوان بور در وحث م بغيراً بساير بنابور كالفطي ترجمه كرديات - م آج می رین مجکو خواب مذعف دونون انگھوں بس میری آب ندتھا غرض تفیّین برمرصاحب کا به الزام بهت می کمزور بی مخالفت میں کھگے۔ يه منه منجه كه المولين فالم كرد البول اس سنود المي ننين كاسكتا - مشفيق اورنگ آبادی نے تذکرہ حینتانِ مشعرا میں اس بارے میں بہت کی لکھا ہی۔ نتیجوی ہے جیس نے کالاہی ہاں مضرور ہو کراس کے سڑھنے سے معلوم موجانا برکرانوارد" اورانه متدل کس کو کننے بن اورکون ی صورتون می يه الزام كست عربه عايد كميا جاسكتا سي-چوتھاطبقہ ان تذکرہ نولسیوں کا بی جھوں نے اس الزام کی ترویر کی ہے۔

ان بی سے ایک توشیق ہیں جن کا ذکر میں توارد کی مجت میں کرتایا ہوں یہ وسرے قدرت الله شوق میں اور تسیرے مولوی عبالحی صاحب مِشُوق نے لکھا ہو کہ : بعضي شعرا رنگان بروه انر كه نقیرین عرفتن نمی و است مرزا مظرورا شو گفته می<sup>ن</sup> او محص خطاست فعاما دانشار من اکثر اصلاح اشا دمبتنیرست جیزے مصاکقه نما<sup>و</sup> شُونَ في يتذكره وبلي من شملك همين كينيايا بيروه زما مز تحاكه مزرا مظهر زمره تفنیس کے دیکھنےوالے لوگ موجود تھے مفود شوش اپنی علمی قا بلیت کی وج والمرجع ظاكن تھے۔الیسی صورت میں قیاس ہی موسکنا ہے کہ جو کھ انفول نے لكها بعد تحقیقات لكها یا ان كا بیسے صاف صاف الفاظ میں اس واقعه كی تر دير كرنا ظَامِرُرَ اللهِ كَان كُوا نِي تحقيقات براعما د بح اوروه اس افواه كور محض خط " مستحصة بين يونكه مولوى عبالحي صاحب كارمانه مبت بعدكاي اوربطورخو وتحقيقات كرنے كا انھيں موقع نہ تھا اس لئے انھوں نے اس وا قعہ كى تردىد كا دوسسرا ميلوا ختيار كما ري وه لكھتے ہيں كه:

و میرصاحب کی ندم دستی دکھیو تیقین کا دیوان ان کی سخن گوئی کی زندہ شہادت موجود ہی ایسے سخنگو کی سخن قعمی سے انکا رکزنا میرصاحب کی زبان سے انجیا نبیس سکتا ﷺ میں سے انجا میں سکتا گئی ہے۔ انہوں سکتا ہے۔ انہوں سکتا گئی ہے۔ انہوں سکتا ہے۔ ا

یہ تو وہ رائے ہم جو دو سے تذکروں نے بیانات بر قائم کی گئی یا قائم کی جاتی ہم است کی است کی است کی اور سے است میں جو دائیں رائے کا افہار کرتا ہوں اگرچہیں جانتا ہوں کہ میں کیا اور

میری راسئے کیا۔

المی دوں گا اور دکھا کوں گا کرتھین نے دوسے شاع دوں سے مضمون نے کراک کیے دوسے شاع دوں سے مضمون نے کراک کیا سے کیا کردیا ہو۔

المی دوں گا اور دکھا کوں گا کرتھین نے دوسے شاع دوں سے مضمون نے کراک کیا سے کیا کردیا ہو۔

میا کردیا ہو۔ بیاں ہیں صرف اس الزام سے بحث کرنا چا ہما ہوں کہ لیقین خود شاع رفتھا برا مظمر کے حالات میں کتاب ہیں چا ہو آ تھا کرد کھیے لوہی با وکئے کہ اخول آر دوسی شعر کہتا تھے۔ شاید اس کی اور شاکر دکھیے کہ اخول اور مرف فارسی ہیں شعر کہتے تھے۔ شاید اس کی وجہ بیعلوم تھی کر جب لیقین کے کلام کی شہرت ہوئی اور شاگر دکے کلام سے سا دکا کو حدیث لگا تو عرف کے کا اس کے حدار ام ظر کے بہت مخد چڑھے ہوئے سے کہا کہا ہی کہتا ہوئی کا آر دوسی سے شاد کی اور شاگر دکے کلام سے سا دکھیا ہی دوسی کی اور شاگر دکے کلام سے سا دکھیا ہی دوسی کی اور شاگر دی کے کلام کی دوسی کی اس میں شعر کے بہت مخد چڑھے ہوئے سے کہا جس میں انگاری تھی کا جہت مخت کا اور کی کہتا ہی کہتا ہی کہت کہت کہتے تھی کا میں میں دوسی کی اس میں کر دوسی کی تابیں بڑھا تھا کہتا ہی کہت کی دوسی کلام دینے کا دوسی کی دوسی کی اس میں کر دوسی کر دوسی کی کر دوسی کی دوسی کی دوسی کی دوسی کی دوسی کر دوسی کی دوسی کی دوسی کی دوسی کر دوسی کی دوسی کر دوسی کی دوسی کی دوسی کر دوسی کی دوسی کر دوسی کر دوسی کی دوسی کی دوسی کر دوسی ک

کی جھے چھے چھے کے دیکو میں نے یہ واقر کسی کتاب پر ٹرھانھا کہ تھین کے تمرت کلام کی دہ سے اب مرزا مظہر کو رہنے گوئی کی سیمنع کردا میں کہ میں انگاری تھی کداس اقتد کا نوٹ کوٹا کھول کیا اس کے بعد حافظ برزور ڈوال ڈوال کرسکڑوں ہی کتا ہیں الٹ ڈوالیں بھرجی بتا نہ چلا۔ لاجا داس افتد کو "تا یہ" کا سیمنا کم صوف رائے کی صورت میں کامتا ہوں۔ ملک میرعبد انجی آبان علوی سیدا ور دہی کے دہنے اسے میں نام ہوئی کے دہنے اسے میں کامیا ہوں۔ ملک میرعبد انجی آبان علوی سیدا ور دہی کے دہنے اسے میں خوا دا دمنا سیمنی میں کہا ہوں۔ میں تو اور میں سیمنا کرد ہوئے لیکن تھوڑے ہی لاجاب کر آئے تھے بنا ہوی سے خوا وا دمنا سیمنی میں ان کا عرب ہوئی کہا عرب ان کو میں کہا ہو ۔ ان کو انبیا کلام ننا ہوئی کرجانی ہی میں ان کا خاتم ہوگیا ۔ ان کا کلام دیکھنے سے تعلق رکھتا ہو۔ زما بن انسی ملین اور دوائی اس خصن کی ہو کہ تعرب ہوئی میرے باس ان کے دیوان کا نسخہ موجود دواگر وصت تری توجہ تھا ورد او دراج دیا تو کسی دکھی دورا کہ دیوان کا نسخہ موجود دواگر وصت تری توجہ تو اورد او دراج کا مربا توکسی ذکھی دوران کا دیوان کا دیوان کا مربی مرتب کر کے شائع کر دیا توکسی ذکھی دوران کا دیوان کھی مرتب کر کے شائع کر دیا گا۔

ان کوآردوسین شعر کھنے سے منع کیا۔ اور مرزا صاحب نے بھی اس کوتسلیم کر کے سرخیتہ گوئی " ٹرک کردی مرزا صاحب کا جو تھوڑا بہت کلام پہلے کا تھاوہ رہ گیا اوراس کو تبرک کی طرح لوگ اب انکھوں سے لگاتے ہیں۔ اس واقعہ کو صحفی نے پولی کھا ہے کہ :

روس دران دوز بایم عرائی آبان کوشی سنده تام داست میذغزلیا شیعدد انتا می دران دوز بایم عرفه آبان کوشی سنده انتام در انتان ایم از مرزامنلم برصفی کاغذر نیمیته بودند مشار الیه مانع آبد آخر ایشان قرار شرگفتن خود بزای فارسی دادند و بدازی برریخته زباین تیا لو دندگریهان قدر کر باصلاح دوست گردان بجارآید ؟

اس کے بعد بیکه اجاسکا ہرکتا عرابے جن کوروک نیس سکا۔ اس کے وہ خود غزلیں تھے۔ اس کا جواب باکھ صاف ہو۔

اگر مرز اصاحب کا جوشسِ شاءی کسی طرح نیس کرک سکتا تھا تو تھیں کے مرنے کے بعد وہ کیوں بکا کے مائے ہوگیا تھیا تی کا انتقال الم اللہ میں ہوا اور مرز اصاب بوگیا تھیا تی کا انتقال الم اللہ میں ہوا اور مرز اصاب موالی میں شہید مہوئے۔ بھر آخر ۲۷ سال تک رچن رکھی گوئی کماں جہا گیا۔

کیوں کہ تھیں کے علاوہ ان کے اور کسی شاگرد کے متعلق نمیں کما جاتا کہ اسس کو مرز اصاحب خود سنسے کھیکر دیا کرتے تھے۔

اس کے بعد خودان دو نول کے کلام پر نظر ڈالی جائے۔ کیا کوئی کہنے کی جُرات کرسکتا ہو کہ دونوں کلام ایک ہی تھی کے ہیں۔میرصاحب اسے بڑے شاعر سخی سنج وسخونهم ہوکر ہر کہنے کی جرات مذکر سے کہ بیں نے دونوں کا کلام دیکھا 'مجھے ان دونوں میں کو اُن فرق نہیں معلوم ہوتا جس با کو اُن دوسے تذکرہ نوبیں اس بہاجسے اس واقعہ کی تائید میں کو اُن دائے ظا ہر کرتے تو جھے کچھے کھنے کی ضرورت ہوتی - ان کا اس واقعہ براس بہاج سے نظر مذاخران اگر تنویت قطعی مذہو گر رجان ضرور بیدا کرتا ہو کہ و کلام مرز کرے میں موجود ہو کا ب خود ملاکر دیکھے لیجئے ۔ کلام مرز کرے میں موجود ہو کا آب خود ملاکر دیکھے لیجئے۔

دُكُرْمَيْنِ أَيا ہِي مِين فِي مِرْدَاصاحبِ كافارسى ديوان في ديكِيا 'اس مِين اس قصے ك لوگوں کے نام صرف و حکر استے ہیں اور وہ می اکثر استعارةً - دوایک عنو نے هر بهول: ویرجی فرص شکایم در کندن چا کو کمن از زبان قمیشه کرد ا قرار مهستا دی مرا کیوستان بنال گوش کن زور در محرومی دوان کویکن تا حال در کهسار می نالد مركاس نظرم جست رواني دركوا سرسنگ زم و مام تسريا دكم مرزامطرکاایک کی مشعرایا ہی جرنتین کے ایک شعرے بالی متاحلیا ہے۔ ان دونول سفرول کو طاکر بڑھنے سے میرے بیان کی تا ایکد بوجا کیگی که دو نول ت عروں کا طرزِ ا داکس قدر مختلف ہے۔ مرزا مظرفرماتے ہیں ہے مى توال نفات كرد آخركه الول كيت در بلاك كوكن برويزسي تقصير بود و محصّے نیتین اس مفہون کوکس توخی سے اوا کرتے ہیں ہے مارے ہی جاتے ہی خرکو کہن سے سرحمی نے خسرویے چارہ اور شیریں بحاری کیا کے کیا کوئی کمسکتا بوکرید دونوں مضعرایک ہی شاعرکے دماغ سے تنظیم ہیں۔ ایک نطق نے کر مجھے میں ، دوسرے نے محض دیا کا رنگ دکھکر کمد ما کہ دیسے لوگ حدثیاں ہی کھاتے ہیں عبلاکسی و وسیسے کا اس میں کیا قسور۔ مجھاس بات کے تعلیم کرنے میں زراعی ما کل نتیں ہوسکما کرمرزاصا حب نے

يقين كوصلاح ويني بين هامس توحبك بحرا وربيي خيال اكثر و مبتر تذكره نونسيول كا ہے۔ مجھے مزاصاحب کے اکثر شاگردوں کے دیوان دیکھنے کا آنفان ہوا ہے شایر ہے ہی کوئی شاگرد ہو گاجس نے لینے دیوان میں ہے تا دکی تعربی نہ کی ہو۔ خواجہ احس التدسان لكفتريس-مظرى فدا و ذكى وه ذاتِ اتم كا کے خواج جن الله باین اکبرآباد کے دہتے والے تھے وہلی میں آرہے تھے مرزا مفر کے شاگر دہو اورتفوزے ہیءصیں صاحب وان ہوئے۔ دہی نے کل حدر آباد کینچے اور دیں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا دبیان میں نے دبکیھا ہی۔ اکثر غزلیں ہ۔ ہ شعردں کی ہیں آن کا زنگ بیتن کے رنگ سے بهت ملاً بوكرنقين كى سى شوى نيس بركم الله مركم الرخي دارى ورا مطرك شاكرد تعد حب د مل ریشا ہی آئی تو بیغ طبیم آما د چیل گئے اور اواب سعبد احرضان صواتِ جبک کی مصاحبت براجی جی ننز كى كزار كريمت فلمده اورايكش أدى تصصاحب ديوان بس ملك محفقه وردمت

خدیویش میرزاجان جا س که مکم اس کام ناطقه رروا ب لقب اس کام دو الحلال سخن کرمندے بیراس کے سازبان کوئی آج اس کے برا برنسیں وہ سب کھے ہے الاہمیر نہیں ا ورانعام التُرخال تَقِينَ نے توجا با استا دی تعرف کی بی درزا مظر کولینے شاگرد سے جوانس تھا۔ اس کے لئے ان کا کلام و کھو جو برقاب کی قدر کرتے تھے وردمند كم متعلق فراتين ك مظهر کشع فل زا حوال درو مند مطیست این که درگره روز گارنسیت حب درومند کے حال رمرزاصا حب کی بین ظرعایت تھی تواتعام اللہ فا نقین کے لئے توجو کے بھی کرتے وہ کم تھا۔ مرزاصاحب جار بزرگوں سے عبت رو ك دا) نور محرد الوني (٢) حامي محد اصل (٣) ما فظ سعد الله -(۱۲) محدماً برد ان حارول بزرگول کاسلسله ایک بی و اسطر سے تقین کے وا داسے جا ملا ہو۔ بیلے تین بزرگوں کاساب روشیخ مے معصوم کا کہنے آ ہواور چے بزرگ کاشیخ عبدالا عدسے یہ توہی پہلے ہی تھ چکا ہوں کہ ایشے کے معصوم ا ورشيخ عبدالا حد سكے بعالی تھے۔ اس كے علاوہ ایک ریمی تعلق تھا كرنتين عبالا صفح لینے بھائی شیخ محدمعصوم سے بیعیت کرلی تھی۔ مرزا مظرح کا ام ان کی شاعرتی نہیں ہے۔ان کی بزرگی و تقاری سے ہی ۔ اس لئے ان تعلقاً ت کو سیس نظر رکھکر اگر نبتیخ کالا جائے کدرزا صاحب نے تقین کی تر مبت کی طوت خاص توجہ

ے کی تھی تو دہ سرطرح فابلِ قبول ہ<sub>و</sub>۔ بہب جانتے ہیں کہ ہارے نوحوان شاعر سڑھا ہے مضامین اور مبرے شاع حوانی کے مضمون بابذھتے ہ*ں مگر با* وجو داس کے مرتو ہمال ما ننے کو تیار مہوں کر صلاح کے وقت خو دمرزاصاحب نے بعض سننے مکن کا ان طا<del>ق</del> بڑھا دیتے ہوں اورایس اکثر ہواسی میں ان اشعار کو بنیج دیتا ہوں جن کے متعلق شیرکا جاسکتا ہو کریکسی بڑھے کہنہ مشق اور تین شخص کے کیے ہوئے ہیں اور ان میں وہ شوخی اور جمیل سی محص سے تی کاسارا دیوان بحرار الرا بوسه ا۔ مجھا قدرمیر فسوف بری کی جب بیات جو تجساکوئی ترے تیرے قدکو کما ک<sup>و تا</sup> ٢ عشق كوا يُام بيرى مرتقين موقوف ركه للم كيول بحيطرًا بولرها بي مرتع إنول كونه حميلًا ٣- نا توان سے نسے جر در حقال تا نہیں ایکٹین کوڑھا ہوا۔ لے نوحوا نا الوداع م چور آاعن نهیں محکوروا نزسحبر ہوگیا پر گرمان ہورا چاکسنہون ه-بڑھا پے میں نقین کے جام مے سی دیگیری شراب کہنہ ہواس روبیری کی واسا قی بس عام دیوان میں اسی قدرست میں جن سے بیشہ ہوسکا ہو کہ سیکسی سر کوس ہریں کے بوجوان شخص کی قامے شایہ نہ نکلے ہوں اور ان میں وہ جوشش ور ر آبگ نفی نہیں ہے جس سے تقین کا دلوان زاکا ہوا ہو۔ اس نے ان محمتعلق بیڈیال سپیدا ہوسکتا پر کرمزا مظرفے صلح غزل کے وقت یا توان کوٹرھادیا ہو یا تقین کے اشعار کے انفاظ تبدیل کرکے ان کونٹیکل دیدی ہے۔اس کے مقابل میں وہ شعر دکھیو جِ تَفَيِّن نے ہــــــــا دکی تعربے ہیں کیا توقع کی جاسکتی ہو کہ کوئی ہستا دایا

ہے حسّت ہو گا کہ خود اپنی تعریف کرکے شاگرد کے دیوان میں اس کو داخل کرسے۔ مرزا منظمر کی مالی ظرفی سے تذکرے بھرے بڑے ہیں اوران کا شارا ولیا بوب رس ہوتا ہی ان کے متعلق توبیقیا س می نہیں ہوسکتا کہ آنموں نے اپنی تعرفی میں بیا اشعار کے بوٹے ۔اب وہ اشعار الانظم موں سے ا- حو*ن نا زاینه بی مین شاملازم کریه مصرت بست*ا دنین ثنا و نظهر کی ثنا س سایہ بے تخص عقیر مانتین کتا ہوئیں ہوئے محفکہ جدا حضرت مظر مذکر **و** ہم۔ شعرخاطرخوا ہ مجھسے بونسرسکیا لیتن جب ہوستعداد نا قص برکا ان کا کرے ه - لَقُسَ كُلُفْتُكُو كُولِلْفُ كُولِالْمُلِكِينَ لَعَلِيرِ الْمُعَلِينِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ السَّمِيمِ کیا خود شاع کے علاوہ کوئی دو مارشخف شعرتیر ہم کہ کراس کے دیوان من شرک کرسکتا اوراكره اخل كزا بهي جاب قوكيا وه ثناءاس كاروا دار موسكما بي اوركما شعر نميره مين جول ح وه خورُ شادا نیخ متعلق لکھ کرشاگر دیے شعروں میں تشریک کرنا گوارا کرسکتا ہے اِگر ان شعرو ل كوكو كى ميكرر المفرك بوسكة بين توعواس كواحتيار وكم ريمي كري *گرفتین کا سادا د* بوان مرزاصا حب که کها موای کیوں کدان شعار میں تقین کا زگر موجود <sup>ک</sup> دیدان بقین الفین کے دیوان حید را باد میں تواکمز جگریں کیون شما یی ہند میں زرا کم ملنے ؟ وال وكيه تقول ميت نسخ تقه وه يورب كاكمت فانول من ليخ كئه واب كهيس ہندوتیان کے بڑے بڑے کتیا نوں میں ایک دھنسچر دیگیا ہو تورہ کیا ہوتیس

بیں نے جوتی کے دیوان کے ۱۷ - ۱۷ نسنے دیکھا ایمانسے مرتب کیا ہج اس میں بھی بل ملاکر زیا دہ سے زیادہ (۱۰) غزلیں با بنج با پنج ستعرکی ہوئی ہی یقین کے طبیعت میں ٹری حبّت تھی اول تو ۵ - ۵ شعروں کی غزلوں کا الت نرام ایک نبی چیز تھا۔ دوسے دیوان میں ۱۰ غزلیں لکھیں جو انجب کے تحاط سے

ل برید بی صاحب تکاص کرتے ہے

ان کے تخلص کے حروف کے برابریں ان کے اس رنگ نے بیاں ٹرنے دیگرا کرو ہلی تو دہلی کو کن بیں بھی باپنے باپنے سنتعری غزلوں کا طریقبہ بڑگی اور مبت دنون تک قائم رہا۔

یں نے لینے مرتبہ دیوان کی غزلوں کا مقابل صاحب کے دیوان سے کیا جس میں تقین کی غزل برغزل مکھنے کا انزام رکھاگیا ہی توانے نسخے ہیں دوغزلیں الی بائیں جن کا جواب صاحب کے بیاں نہیں ہے۔ ایک اوسلامیے ، پر ترب واغ سے ترسینہ سوزان برا سے رنگ آگ سے رکھتا ہوگلتا می ا

اوردوسرب كالمطلع بيري م

پیرکوئی سلسلہ جنباں مواز زان کے بیج سے دیوان مرجو اپنا دیوان لکھا ہے بیج اس کے مقابل میں المحاسب اس کے مقابل میں ایک خواب میرے مرتبہ دیوان تقین کے نسخہ میں نمیں ہے مارتبہ دیوان تقین کے نسخہ میں نمیں ہے صاحب کی وہ غزل بوری کھے دتیا ہوں ہے

الم لعد ا اس غزل کوئن بھی لیاجائے ترصاحب کی گل ۱۲۹ غزلیں ہوتی ہیں معلوم
ہوا ہی کہ تقین کی اس غزل کا جواب جس کی ردیف میرا اورقافیہ سوزان و گلتا ں
وغیرہ کو اور جس کے اکثر اشعار تذکروں میں سلتے ہیں ان کے دیوان کے اسس
نسنے میں نفق ہونے سے رہ گئی ہی جوحیدر آباد کے کتب فائڈ آصفیہ میں ہے۔
یقین کی ایک غزل ایسی ہی جس کے بعین اشعار کے تتعالی کہا جاسکتا ہو کہ وہ جسے
ولیے شیخ شرف الدین تفتیر ن کے ہاں ہوجودیں شفیق عی تسلیم کرتے ہیں کہ اس
غزل میں تقین کے دور دیرہ نہیں ہی اس لئے بیت عرفهمون ہی کے ہوئے جفائی سے
غزل میں تقین کے دیوان میں لکھدئے گئے۔ میرصاحب نے بھی اس غزل کو مفہون ہی
کی لکھا ہے۔ غزل میں جس

چلااکھوں سے بیٹ میں مجبوب آپر کھواکھیں ہے اق ہر کھود آئے وہا آپر کھوں کے دیا آپر کھود آئے وہا آپر کے اس کا بحد میری رائے بھی میری کہ مینٹ را مضمون کی ہج اور غلطی سے تعین کے ہاں لکھدی گئی ہے۔ کیوں کہ احس الٹر تباین نے جو مرزا مظرکے شاگرد تھے اپنی ایک

غزل میں اس طرف اشارہ کیا ہی وہ تکھتے ہیں ہے

بیآں جب بیں بایں گرا ہوں مفتر مضولا کمھوا کھیں گراتی ہیں کھی و رڈو جا آ ہی جوں کہ بیغزل تقریباً ان تام نسخوں میں تقی جو میری نظرے گررے اور صاحبہ بھی اس کے جواب میں فزل تھی ہی۔ اس لے کہیں نے اس کو بقین کے دیوان میں حگہ دیدی کا در نہ میری رائے میں تقیناً یہ غزل تقین کی نہیں ہی۔ اس کے ملاوہ ایک اور

غزل بوجس كے بعض لتفار كے متعلق كها جاسكتا ہوكہ تقین كے نہیں ہیں - اس غزل كا عيركوئى سلسار منبان ہوا زندان كے پيج تنجير سے آتى جو مبلك كان كے بيج میراخیال می که بیطرحی عنسندل هی اور خلطی سے کرم اللته خاں در د کے تعفیٰ اشعارتقین کے ہاں کائب نے کھی ہے ہیں اور میھی ممکن ہو کہ بیغزل تقین کی مہو كيول كرنه تواس كاجواب شفين في اينه إلى ديا بجاور شيغزل سواايك نسف ك جسب سے بیرانا ہے اورکسی دوسے سنے میں ہے۔ اورس سخمیں معن زل ورج ہراس میں میں مات بیدیکھی ہوئی ہو کرم اللہ غاں ورد کی بوری غزل كهدرتيا موں مقالبه سے معلوم موجائے گاكدكون كون سے اشعار مشترك ميں-عَنْقَ كُوالْ لِكُنْ وَمِيا جَانِ لَمِينِي مُنْ مُعْمَا عِلْ مُحْجَوِلٌ الْجِي كُلِكَ لَكَ يَجِعِ مین وانه بول ترام مجمکونه مارا کے فاقلم من قتل محبول پیرها ہر کہیں قرآن کے بیج عقل وربوش كما وكيوك غرب كوخ اكث لاشك راعشق كيمياك بيج يه دوا تکميس چي دريات ايتي بن اي سالتي ير اي کرمان کے بيج ساہنے ہوتے ہی تعرفین مذیائی و آل کی سب کیا اوکے شاں میصف فتر گان کتے ہی ز خروں مونے دیے اسور نہ کراس کا علاج درد میں جرکہ فرا ہی نمیس فرمان کے نہیج در دمیں جرکہ فرا ہی نمیس فرمان کے نہیج

الم كرم الله خال ورد - نواب عمرة الماك ميرخال كي بعاني اور شيب خوس فكر شاع او ركيتي مع مع مرحمة

اسی طبح میں شکت اور فعان کی جی غرایس ہیں جی تمت کے مطلع کا ایک مصری تقیق کے مطلع کا ایک مصری تقیق کے مطلع کے ایک مصری سے ماتا ہی گرد و نوان مطلع کے ایک مصری سے ماتا ہی گرد و نوان مطلع کے ایک نظر نوائع ما فعی صاحبے بھی تقیقین کے دیوان کا ایک نسخہ مولوی میرے کرم فراع ما فعی صاحبے بھی تقیقین کے دیوان کا ایک نسخہ مولوی بھی ہے اس میں ایک غزل اسی ملی جونہ توکسی اور نسخے میں ہوا ور مدور تقیقین کا روز مر ہوئی پر لیانے زمانہ کے کسی معمولی شاعر کا کلام ہی نطف میں ہو کو نظر پر میر خوالا اسی میں ایک میں دوسے رشاع رہے ام سے دیھی ہی جا فظر پر دور ڈالا اسیکروں بیاض میں دوسے رشاع رہے ام سے دیھی ہی جا فظر پر ذور ڈالا اسیکروں بیاضوں کو جیان مارا لیکن تیا تعین حالے دیوان میں حکم مذور میں اپنے حافظ کو فلط کہ سکتا ہوں اور مذاس خرائی تی تیار ہوں تھیتین کے دیوان میں حکم دیوان میں حکم دیوان میں حکم دیوان میں کیار بیان فل کئے دیتا ہوں آپ نے ساخے ہی اغرار اس دیوان میں بیان فل کئے دیتا ہوں آپ خور فیصر کر لیجے کہ ایسی کی غزل اس دیوان میں بیان فل کئے دیتا ہوں آپ خور فیصر کر لیجے کہ ایسی کی غزل اس دیوان میں بیان فل کئے دیتا ہوں آپ خور فیصر کر لیجے کہ ایسی کی غزل اس دیوان میں بیان فل کئے دیتا ہوں آپ خور فیصر کر لیجے کہ ایسی کی غزل اس دیوان میں بیان فل کئے دیتا ہوں آپ خور فیصر کر لیجے کہ ایسی کی غزل اس دیوان میں بیان فل کئے دیتا ہوں آپ خور فیصر کر لیجے کہ ایسی کی غزل اس دیوان میں بیان فل کئے دیتا ہوں آپ خور فیصر کر لیجے کہ ایسی کی غزل اس دیوان میں

الله میرخشم علی خارج شمت خلف میراقی ان کاآبائی وطن برخشاں غفادید دہی میں پیدا ہوئے۔
مغلبورہ میں رہتے تھے سیجے لہنب بیدا ورسیا ہی ہیشتہ آدمی تھے تلا المرح میں کیا بک انتقال کیا۔
مست آبا دگئے اور والیس آگئے اس کے بعد ٹینہ چلے گئے اور راجب شتاب رائے کے مدیم خاص ہوگئے۔ آخر تلا اللہ میں رنساخ نے نسرانتقال سلا الله لکھا ہی ) انتقال کیا میرتقی کم ان سے بڑا دوشارہ تھا بیراسس قدر بابذا ق آدمی تھے کہ ان کو ظریف الملک کا خطاب ویا گیا تھا ۱۲ گدیاسکتی جوانیس می اگ جالای نگاش بیندون بیند مطرب بیند بیالایج بهار عین کی محلی بره کی آگ جالای نشوی بیندونی بی ند مطرب بیند بیالای بهن برعش کی بهارت شوق میسی نشوی بیند بیندو بی نظر بیند بینده بیند بیندونی بیند بینده بین بینده بیند بینده بیند بینده بی

ین برد خیال میں بیافغال کی غزل کو اوراس کا مقطع اوں ہج سے بیقیں بر بقراری سے فغان کی آج اسواہ نے دریا ہی نہ باراں بونہ ندی ہی نہ الا ہج

والله علم بالصواب والله والم الصواب

جھے کیم الدین کے تذکرہ طبقات الشعرابیں مدد کھی ٹرانعجب ہواکہ وہ نواب مصطفے خان شیفیۃ کے حوالے سے تیمین کے دو دیوا نول کا ہونا بیان کرتے ہیں درآں حالیکہ گلت ن بنجار میں شیفۃ نے صرف ایک فیوان کا ذکر کیا ہج۔اس سے زیادہ پر نشان تھیکہ گلاسان دی تا سی کے ایک اور بیان نے کرویا۔ وہ کھتے ہیں کہ میں ناین نے تیمین کی بہت سی رباعیاں مطلع کو لیں اور فردیات ہ م

کہ بین زایں جمان ۔ ذات کے کھڑی دہلی کے رہنے والے اور کہم بزاین رند کے بوتے تھے۔ پہلے یہ خاندان لاہوریں رہاتھا وہاں سے دہلی میں آبسا ۔ پہلے اچھے کھاتے بیتے لوگ تھے۔ کیا کہ (بہتی دی برصفی آنیدہ)

ور قول بین نقش کئے ہیں "

بینی بزاین کے آزگرے کا نام دیوان جہان ہو۔ مجھے چرت تھی کہ یہ رہاجیا کی مطلعے اور فردیات اس کو کھاں سے ل گئے۔ نکسی تذکرے بیں ان کا کوئی فرکر بی اور نہ بیتین کے دیوان کے کسی فلمی نسخے میں ان کا اندراج ہوئی خویوان جہان کی تلاش کی تیکن نہ ل سکا۔ پورپ کے کت فانوں کی فہرستیں دکھیں 'ان میں بھی تلاش کی تیکن نہ ل سکا۔ پورپ کے کت فانوں کی فہرستیں دکھیں 'ان میں بھی متعلق ڈاکٹر اسپیز گرکی رائے پڑھی اس وقت میں تراین ہے دیوان جہان میں تحقیق سے الحل کا مہیں ایا ہوا دراس سک متعلق ڈاکٹر اسپیز گرکی رائے پڑھی اس وقت میں کہ ان میں نواین جان میں تو میں کہ ان اس کے انتجاب پراعتبار مذکر نا جاسے "

میری بھی ہیں رائے ہے کہ بینی نراین نے محرصین تیتین اور منہدوشان کے عام تیتین کا کلام انعام اللہ خال تیتین سے فسوب کر دیا ہے ورنہ مکن نہ تھا کہ اتنے قلمی نسخوں میں ایک رباعی یا مطلع یا فرد نہ تکلتی۔ بی عاطی محن نے لینے

(بقید فرط صفی گزشته) انقلاب زماند نے باکل مفلس کر دیا اور بنی نزاین کو د بی هیچرائی پیشی کی میسی عجرت عیرات کلکته مهر نجے مولوی حید رخش نے ان کوٹی روب کے سامنے بیش کردیا جو زما بار در محت المنی کے کفف مینی نزاین نے سمال کیا میں تذکرہ شعراء ارد و کھی کراسس کا آئی کے دیدا وہ تھے۔ امنی کے کھفے مینی نزاین نے سمال کیا جا کھی اور تعبیر اور تعبیر اور تعبیر اور تعبیر اور تعبیر اور تعبیر کا میا ہی آخری کی ایا سے تعلی گئی ہے۔ بینی نزاین بعد میں سلمان ہو کوشاہ صاحب کے بیرو ہو گئے تھے۔

نذكر - ع ير كما أن ي كركسى اور تقين ك شعركدا نعام الله قال لقين كا لكهديا ي-ستعربيري سه

یرٹا ہی باؤل اس تیت کافرے باربار کیا بریمن کو موہ لیا ہی د کھا کے ہاتھ معلوم نمیں کہ ربیست مران کے کہاں ہے ہاتھ آیا۔

بحد القِتن نے لینے سارے دیوان میں کل ۱۴ بحری انتقال کی ہی اورسپ کی سب شکفته پی - بی ویه به که ان کا کلام عام لوگوں میں تھی مبت مقبول ہوا اور ىققىل دى تاسى " اېل سندىغان كوھفط كرليا جواوراكتر بطورط بيش كرتے ہيں " ان ۱۳ بحرول میں سے بھی متین جار ہجری تقین کو مہت ہی لیٹ تھیں جیا نجہ اکثر غزلیں ان کی انہی تجرول میں ہیں-ان کی کُل ۱۷۰ غزلیں ہیں ، جس میں سے ا ، غزلین برج متمن سالم رمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن ) بیب، الم رمل متمر مقصور (فأعلاتن قاعلات فاعلات فاعلات) من المرار والتيمن محذوث ( فا علاتن فا علاتن فا علاتن فا علن ) میں' ۱۲ محبتث مثمن مجنو محذ<sup>ق</sup> رمفا علن فعلاتن مفاعلن قعلن) من أور أا رمل تمن محون محذوف مقطوع رفاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن كمبون ميس ميس - كويا ١٤٠ غز لول ميس سس ۱۲۷ غزلیس صرف ۵ بجرول مین بس اور با تی ۳۳ غزلیس م بجرول مین -قَافِيا تَقِينِ فَ لِينَ إِلى بِيتَ بِي كُمَّ الْفِيهِ السَّعَالَ كُو بِي - بَا نِجَ إِلَيْ الْعُرْفِ كى ١٤٠ غرلول مين طلعول كوملاكر ٠ مر١٠ قافير بونے چاہئے تعداليات کی کم جارسو قافیوں میں او دیوان خم کرویا ہے۔ ایک ایک قافیے کو مختلف بیروں اور فعالف ردیوں کی غزلوں میں مختلف میں بیروس با ندھا ہے۔ اس کی شاعری کا کمال ہو کہ دیوان بڑھنے سے بیمعلوم ہی نمیس ہو آگہ سے قافیہ بیلے بندھ جکا ہی اور میں تو دیوان بھریں ایک مگر ہی نمیس ہو کہ دو مگر ایک ہی قافیہ سے ایک مگر ہی نمیس ہو کہ دو مگر ایک ہی قافیہ سے ایک ہی مضمون ادا کیا ہو۔

تقین کلام کے الفتن کے کلام کی شہرت نے کچھ اس قدر ترقی کر لی تھی کر او جود شعلی رائی اخفار ہونے کے میرتھی میرکو لکھنا بڑا کہ:

وسنيتين شاعرر سخة صاحب دلوان ازبس كمت تهاردار دمخماج ستعرفيا

توصيف ليث "

دی ماسی نے معلوم نمیں کہ اٹھام اللہ فال کے متعلق میرصاحب کی ہیرائے کہ اسلام کی ہے دہ اپنے مذکرے میں لکھتا ہو ک

ر اس شاعری شهرت اگر چیبت پر لیکن مبتنا کهاجا آپر اتنانتیں ہو<sup>ی</sup>

اس کے بعد ٹی پیرمبر کے حوالہ سے لکھا ہوکہ:

د جواشعارتین کے نام سے موسوم کئے جاتے ہیں ان سے بہتر یا اعلی شعار

مونا دشوارے ع

ابر ہے فتح علی گردیزی تو وہ تقین کے دوست تھے انھوں نے اپنے میزکرے ہیں اس کو بہت سرا ہا ہے کھتے ہیں :

سن شهبا زخیال ش بهیدیم باید بروازست و بهاک اربینی است برقایه قافر سخن به برفشانی متماز - ب اغراقی دیخه گوئی دا برطاق بلندگذاسشته و تخم معنی درزین بخن کاست تدوا بخیر از طبعش سرندده از فرطست بوع وس قبول در مام بندد شان برا فواه داسته جاری شده "

قِبَام الدِينَ عَمُ لَقِينِ كُو مِنْ صدرُتْنِي بِزِم شَعرائِ مِنَا خرِين "مُكْمُو لِكُفِيّ بِيلُ كَه ؟ مَنْ دُومِصرِع الْمِدْبِان إِئْ خَامُهُ سَمِ طرارِنشَ بابِي بمِدَ لطف وخوبِي يرّادُ

که مجرد استاع دایا تا قطات فون شده ار دیده فردی جدید جهمن راین فیق اورنگ آبادی تو تقین کے کلام کے عاشق شھے انھوں نے تواس کی تعریف کے وہ بل با بدھے ہیں کہ اس کو خدا کے سخن نباد ہائی۔ لکھتے ہیں کہ انعام اللہ خال نقیق شنشاہ قلم و سخدا نی دیوسف کنان معانی است طوطی شکر مقال از گلتان بند برخواسته کہ آب عند لیب نم ارد استان خی تبشا به گراید میں برین ارسائی مجرد اشتند ( یو میرصاحب پر جوٹ ہو کمونکر اور داشتند ساخر نشیت دست بزین ارسائی مجرد اشتن ( یو میرصاحب پر جوٹ ہو کمونکر انہ کے سافیا طاد مرائے ہیں) واکٹر نازک خیالان شیریں مقالی متھا بدا دہر خاستند آخر

یه الها فادم استین والتر نازل جالان شیری مقالی مفالد او برخاس نداهم المتحد المحمد المتحد المتحد المتحد المتحد مرافع المتحد المتحد من المتحد ا

کیوں کو انھوں نے تیتین کے ایک مصرعہ "کیا کام کیا دل نے دیوا نہ کو کمیا کہے "کو
تفییں کر کے خمہ کیا ہی وخوش ناشان اس عصراز اصفاے نام نامیش رہ ت
گبوش می گزارند ... یا الحاصل تیتین کیائے عصرو گائڈ زائد است دفیرہ فیرہ "
غرض کمان کا فقل کروں صفح کے صفح اسی تعربیت میں بھرے بیلے میں اس مقبل کے مصفح اسی تعربیت میں بھرے بیل میں است و نامین میں بھرے بیل میں دائے دی ہو کہ:
قدرت اللہ شوق نے نمایت مختصرا ورجا مع دائے دی ہو کہ:

معسمتموّ سخن او بهایدیستادی رسده بودفام اطبّ ملت ندا د- مرقدر که

دلونمش مرتّب ست مهرانتخاج از دروخال نبيت ؟

ميرسن کا بھي نہي خيال ہو کہ:

دو انتعارش ببیاد کمین و مو ترانه سخن او فالی از درو مندی نمیت "

یه تو تقین کے معاصری کی رائے ہوئی - بعد کے جولوگ ہیں افعوں نے بھی
اس کے کلام کے متعلق نمایت البجھے خیالات ظامر کئے ہیں۔ اس کو فن شعر کاللی (کرم الدین) شاعر (گلتان بے خزان) - تمام قسم کے اشعار میں ما ہروا گاہ کامل (کرم الدین) شاعر پر ور د با مزہ (بزم سخن وسخن سخن اوراس سے کملام کو مرغوب طبع اوراس سے بر ور د با مزہ (بزم سخن وسخن سخن را کا داراس سے کملام کو مرغوب طبع اوراس سے بر نکر و با مند و را مندی (ترکر و گلش کی انتقاب کی جا میں اوراس سے بر نکم فی با موال کی جو با مال در بات کی مقالی اور استعار میں مضمون آخر بی بہلے اس نے بیدا کی ہم مقسمونی کا قول ہے کہ:
اور انتعار میں مضمون آخر بی بہلے اس نے بیدا کی ہم مقسمونی کا قول ہے کہ:
در دورہ ایمام گوای اول کسے کم ریخیہ راشتہ درفتہ گفتہ ایں جوان ست کہ:

دی ناسی کابھی ہی خیال ہی وہ لکھتا ہو کہ:

" یقین کے اشعار دایم سے کم وہ اشعار جواس کے کیے جائے ہیں ) بڑی
قدر کی گاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور بڑھنے میں بڑے باحزہ ہیں ، ... بڑانے
نوانے کے رکیجہ گولوں میں تقین ہی بلا شخص ہوجہ ہیتے اپنے خیالات کو نهایت
پاکیزگی اور صفائی سے با خصا ہی جو لوگ اس کے بعد ہوئے ہیں اسمی اسموں نیا ہی بارے ہیں اس کا تنتیج کی ہی گا

مولا ناع البحق تواب ني تذكرهٔ گلِ رعنا مين بيان كك كد كي بين كد: " اگريتين جيتي رہت تو مربوں يا مرزاكسى كاجياع ان كے ساسف نبين ص سكتا تعاك

یقین کی نهرت خوداس کی زندگی میں اس قدر ہوگئی تھی کے میرو مرزا کو مجی لوگ خاطر میں نمیں لاتے سفتے جیا پنج اسی زمانے کی ایک رہامی ہم سے حبر طرح سے لاتے ہیں مضامین میں اشعاریں رخیتہ کے تتو دا ویقین ایسا کو تی نمیں نبد میں مرحند کہ ہیں ستے او وکلتم و تمیر د درد و مکیتن

مله میر خرسجاد - اکبرآباد کے رہنے والے تھے - دہی میں آگر رہے ۔ آبر وکے شاگر دموئے ۔ ان کے مکان شرع ہ ہوناتھا برتیقی میران سے ہی گرشہ ہوئے ہیں ، ان کا کا دمنت شیر یا در مونی بر اپنے زمانہ میں بڑے باریک شاعر سمجے جلائے تھے ۔ ملاقہ مثیان صلاح آلدیں کلیس نے باک کے رہنے والے اور حالا کے بمجھرتھے ۔ شراب بہت بینے تھے اور نمایت شوخ طبع آومی ہے ۔ ان سے ہی میر لقی میر بہت ناراحق ہیں ۔ فرطے بین موالے بہت بینے نم نمی ۔ اصطلاح ماران شوخ طبع در اس سے میں میں تا ہم میں اس کی زمت کردی ۱۲

کھمن ٹراین فیق کچواس سے بھی آ گے بڑھ سگئے ہیں اوراس رباعی سرحات اگر منزار مرس تک میمیب رزا سو دا مسر کریے جوفکر نمتیج تقییر کا از دافیجال كهيگامعنی باريك خوب شيرس مرت و كيزاكت يربطف يرقبول كها ل ہوتے ہوتے بیرواکہ اگر مرصاحب نے بیکماکہ ہ سارے عالم بربون میں جھایا ہوا مستن ہی میں از فرمایا ہوا توتقین فی اس کے مقابع میں خم ٹھونک کر میرواب دیا کہ ک تقبس ایرین سے شعرکے میدا کارستم ہو '' مقابل آج اس کے کو ک سکتا ہوکیا قدر بقین کے دیوان کا مقابراس زمار کے دوسرے شاعروں سے کرنے کے به ضرور معلوم موّا بحکورت برے شاعر می اس کی طرز کی بیروی کرتے تھے۔اس کی بحرب اسبی سنشگفتہ 'اس کے قافیے اور ردلفیں اسبی مزعوب طبع اوراس کے الفاظ ایس سیدسے سا دھ اورموٹر ہوتے تھے کہ عام تو عام خواص بر بھی استر ولا مع بغر بنده سكة تنه أسكاكلام لوك حفظ كريلية اور بطور نظير بيش كيا مرتے تھے ؟ روی اسی)

بھلالوگ تیتین کی نقل کریں اور تعین خاموشس رہیں۔ ایک ساتھ سب پر چوٹ کی ہوا ورخوب کی ہے۔ تکھتے ہیں ہے حت کوتعین کے مایروں رہا ومت وآخر میں تم نے سخن کی طرزیرل س سی اڑا کیا ہیں

نے دیوان میں بھی اس کا اخل رکر دیا <sup>صا</sup>قم – ہاری سرکو گلشر سے کوئے مارستا جى دباحاتم نے كياب وقت وب جاب طرح برور با بحابرا وركرنا بحروه جانا مذرفص د کھیکر مبار لب ورضا پے خوباں کی طرف سينة الان كاحريف وحثم كرمان كاحريف ول س بون و تحديال تيم كي آفي بي صوم سروال حب تمقاري أنكفيرط لم كولها بيان بي خداکے واسطے کوئی میری ف او کو پنتے اس زیائے میں دہلی تو شاعروں سے بھری ٹری تھی' العیتہ شاہ حاتم کے علاقہ صرف چارشاعروں معنی تمیر٬ سودا٬ در د اور تا بال سرپوگوں کی خاص ے بر فہرست مجھے سید محی الدین مارت اوری ۔ یہ ۔ ایج ۔ ڈی سے ملی ہی۔ جوا عنوں نے عاتم کا اصلی دیوا

و کھھ کر بہتن میوزیم لنڈل ہیں مرتب کی تھی ہیں ان کی اس عنا بت کاسٹ کر گزار ہوں - ان غزلو<sup>ر کے</sup> نيص اشعار عالم كي رمولوان زاده" بين هي موجودين \_

> ا - سب بدروشن بوکوشی مطبر می جب آتی ہوشم ا - آگ ساتو جو ہواا سے گل تر آن کے بیج ا - دور گردوں سے ہوئی کچہ اور میجانے کی طح ام - جگنا برق کاکرتا ہو کار تیغ بیجب راں ہیں ۱۵ - بہار آئی فراجوں کی سبی تدبیر کرتے ہیں ۱۵ - بہار آئی کالومت مجھے اب کے گلتاں سے ۱۵ - بہار آئی کالومت مجھے اب کے گلتاں سے سودا کی غرابیں سودا کی غرابیں

۲۔کس کے ہیں زیر زمیں دیدۂ نمثاک ہنو ز ٣- كيا مجائى اس في ميرك ول كے كاشا في ميں وهوم ۷- بوزنف میں ول میرامت کیجو توسف منا ۵ - تمیز خوب وزشت اے مرا را کب عشق نے یا تی ۲۰ نین مکن اسپروں کی کوئی فرا در کو پہنچے۔ درد کی عراکس ا- كُول وروا زه ميرك ول برازس اورعالم كا ۲- گرخاک میری سسرمهٔ الصار نه موورت مال کی غرایس ا-صبح آغوشس میں تھا مہر درخشاں میرا ٧- كس سے پوچول الئے بي اس ول كے سجانے كى طرح ٣- صرف ہی جاک کلالول میں میری فاک ہوز سم-یان ناک کی ہو ترے ہجرمیں فرا و کرس ہ ۔ کرنظر مترے خط وزلعت بر*ل*ت ان کی طرف ٧- آئي خزال جمن سے کئي اب بهار حيف ٥ - مذكرتي تومعين استمن مي كاس فالبيل ٨ - سُن فصل كل خوشي بو كلتن من آسيال مين

٥- جي كا وينا ميرے نزديك تو كھ دورتيس ١٠- لے شمع رو مرے گا جو کوئی تیری نگل یں اا۔ گئے نا ہے ترے برا و ماننز حرس جیارہ مار۔ نیس د تناہے وہ ظالم کسی کی دا دکیا کیج ۱۳ میرے دل کی سی اے پاروں جرکس فراد کیا جانے " بیں نے ان شعراکی صرف ان غزلوں کا حوالہ دیا ہے من کے اشعار کے قَافِي نَقِين كَي غراول كَم قافيول سے ملتے ہيں اس كے علاوہ سى حاتم، مير سودا ، درد اورتابان کی تعقی غرلیں ہیں جن کی زمین میں بی جو تقیین کی غزلوں کی بی لیکین جی ل کہ ان میں ایسے قافیے با نرسے گئے میں حوتقین سکے ہاں نسیں آئے ہیں۔اس گئیں نے ان کا حوالہ دیا بے ضرورت سمجھا۔ ممکن پر کر بیض اصحاب کے باس ان شعرا کے دیوان نہ ہوں اور وہ غرلو ے مقابلہ کا بطف مذا تھا سکیں اِس کئے ہیں ان کم پنجوں شاعروں کی ایک ایک غزل نقین کی غزل کے ساتھ بہاں نقل کئے دیتا ہوں ا ورغزلیں وہی لیتا ہو جن کے آگٹر اشغار تم فافیہ ہیں ہ (۱) دل پر پر پر تجر خیال تم محانے پر شوم پر میں ہوس طرح متاول سر منجانے برس م باغذ محتى وعيف كال نه وحوم

رون بتری آفول نے نشین سطح ماریج واقعین سطح برست بیانے برد هوم رون چا نرکے پر توسے جو آپی بین وجاد کا حشر منہ بترے کے عکس نے ڈلل جو باریش منہ بترے کے عکس نے ڈلل جو باریش رمز) ابر جینے سے کھ شورش یا ہے جو ب رمز) ابر جینے سے کھ شورش یا ہے جو ب رہز) ابر کے می آتی ہو ہم ہے سے جو ب کلی ہوئی رہز) بور کے می آتی ہو ہم ہے سے جو ب کلی ہوئی کیول تقین سے جان کرتے ہو مراحانے در موم

(۱) تم ند بولو ـ گو کرعاشق آب کوشالته کریں جان من ہوگی تعلیم منسے خطان پر صوم ۱۳) ایک فقتہ آٹھا ہے ہوتری خو وُں کی بعر تس و بر ہوگی فیا مت عطر ملوانے بیری خو رم) کل گریباں جاک اور غیجے ہوئے بیری تو ہو کیا بلا ڈالی ہم نے جان بار کھانے برصوم رہ) وس کی ہمسے تو جی دنیا جو او پر دونیں ہو دیگی ہر شہر میں آج کے مرجانے بر دھوم

بهنین (۱) رشک تیری در بائی کا زبسرگهاتی تیم دیمه تیری می ک شعار کوها باتی هوشی (۱) عاقبت تین چدی بوتی می گرد کا دا کرفتد را بیلی چرب اینے سی در کھ باتی چشم (۳) بے جما بی سیکه شارخ سن کے لاکن میں بزم میرفا وس سے بام رہیں آتی ہی تی میر تھی میر (۱) اس کے ہتے بڑم میں نوس آتی ہی ہتے بینی اس ت کے بڑانے سے تعراق ہوشی (۲) ہزراں جاتی ہو گھٹی سامنے تیرے کھٹری بوش غم سات ہی اپنے تین کھاتی ہوشی (۳) میٹھے اس مد کے کسی کو دکھتیا ہو کہ کوئی راگل و کو نیم میں مرحنہ حقیر کاتی ہوشی رم) ابل سوزام و لوت به که شرات بسخت د کلیکر گلیگر کی صورت کو کر طابی بی شمع ره) با و سے بر ہم نہیں موتا ہم پیشعلہ تقیب بلیمرد انہ گل شاخی سے حفیجلاتی ہم شمع پیشند بلیمرد انہ گل شاخی سے حفیجلاتی ہم شمع پیشند

(۱) زابد چرنه مم بوت به دیریقا دیرا نه

پوشورسه ستوں کے آبادیه میجا نه

رم) منه اپنے کے گلی بریہ ہے نه دیا کرتو

یرسنرہ تری خط کا ہی سب بر کا میگا نه

رم) مول جور بیجی میرا راتو کو تری گھریم

بھرتا ہی طرا بے بینے انوسس یہ مروانه

بھرتا ہی طرا بے بینے انوسس یہ مروانه

(۲) محبوں نے جربی صوبین ورسی مخالی می دشہ تو آجائے کید وسنت یہ دیرانہ (۵) رودا دمحبت کی من بوجیلیسی محب

المجيوب مثين تنا العثول بحرميا

رم، بادسے نبین میں کھیر سہانمیں ہتھیاں اس بہجو کے سے دکھتی ہج و جمجھلاتی کج رہ ، چپوڑت ہو لطف کیا افسر کی خاطری تمیر آگے اس کے ہجرہ کروشن کے بجیجاتی ہج سوندا

را) ہوزین میں سرامت کیجبر توشانہ ذیجیر خطوط کے ہوست یہ دیوانہ رما میں تجسے یہ کتا تھامت گھرسے ونکلا اب شورِ قیامت نے گیراہم ورخانہ رما کے آت گل تو ہی کرخس کو میرلیا ہرجذیبی گلٹن میں ہوں سبزہ برگانہ

(۲) کعبہ کی زیارت کولے شیخ میں بنجو تگا مستی سے مجھے بھول حیں ن مینجا بنہ رہی تنا مذہمارا ہی صحک ہج تو اسے زاہر گیدی تیری اڑھی برینہ تیا ہج سداشانہ رد) درخلق سے میں منحدیر با بذھا ہے جبال سا ناوم ہی مذکھولو نگا میرگز رو کا شا نہ

وتقين

ه - شکوه ص سے انسو بھا ہے۔ سو کھ جاتے ہیں بیشن سورج کے گے کے بشرر سہا شخم کا

مثما با ل امیرسے جی کی سی اے یا روس حرمن او کیا جا ترمیب جی اس کی گرشتهٔ جلا دکیا جا

مجھیں ۱- ہمینے برحمن ہی موت رصلیا دکیا جائے جو گزرے سرمہ غیر ادل کو دہا دکیا

مزے ہے کے مرنے کی ح فرا کیا جا ٣- سبر كانا قفر كاشاح كلساح برحيتا بي اسیری کے شے کولیل ازاد کیا جلنے قیامت وریکس دن ملے گئ اور پیا ٥٠ درْحُقُ نَنْ فِي حِنْتِنْهِ إِسْ قَدِ كُونْقِسَ مِرْكُرُ بهانکمیل سے چلنے کی طرح شمنا وکیا ہا

۲- تنری زیفو کو دل لینے کے لاکھوں بیجائے ۔ ۲- تنری زیفو کو دل لینے کے لاکھوں بیجائے ۔ يبكليص يركر ف كي كو يُ حينًا د كما خِلنه ٣- نگه آئينه د ل تري عبي رسياتي ج يكانا الصفل نشير فقاد كراجاني برجلري وأبياكب كويي جلادكما جلية ه میتی مرستان ایک جمیع نومنالات يه المكيبل سيطني كي طرح شمثنا وكما طبين

"اباں نے مقطع میں تقبین کے مصرع کی تعنین کی ہج اور پہلے مصرع میں بیقین کا لفظ لاكراس طرف إشاره كرديا بي سودا في بي تقين ك الك معرع كوتفنين كرك بخسه كرداية - آخرى ندنقل كرا بول معلوم بوتا بكرسو وا اس مصرع كورثي في اورمزے نے رہے یاں مصرع كونتين تيرب سودان ساتفاكل رقابي وه بول تب بي كوابادل ہور مدنمط الان کبلی کی طرح بے کل پڑھتا ہی ہے بھر انکوں کے تیس ال كياكام كيا ول في ديوانه كوكيا تحدير توال میں نے بی غرابی تو کھدی میں لیکن یہ ڈر بو کہ کمیں کوئی صاحب

یہ تو ذکل کا مقابلہ تھا۔ اب دیکھئے لیتے ہی اکھاڑہ کا کیا رنگ ہے۔ مرزا مظہر شاکردوں میں نقین کے عالم وہ چندا یسے لوگ تھے جوصاحب دیوان ہوئے جنبوں اساو کے نام کو حمیکا یا اور جو اسمانِ شاعری کے روشن شارے مارے مار جواتے تھے اس میں احسن الشرخاں بیاتی سب سے بیش میش ہیں۔ تقین کی غزل ریغ لر کھتے ہیں۔ ان مونوں کی تھی غزلیں یا بلقابل ملاحظہوں۔ زبین و مسان کا فرق ہی۔

بان

۱- ناصح سے محبکوغ نے کیا شرساد حین سوبار معیٹ جکا یہ گریباں ہز ارحیف ا- آنا ہو مجھکو دیمہ کے جوشش ہمار حیف اے عذابیب قوہ ِ قصن میں فرار حیف ۲- رویا بول بیانگ اب کمون بین ا به اب بوگ گراب ارحیت ۱۳- کوئی ببیل نی نول بین بخیسه خیائی ۱۳- کوئی ببیل نی نول بین بخیسه خیائی به ۱۳- کوئی ببیل جیوٹوں بوگئی آخر بهارت به ۱۳۰۰ که بین کی هرگ جی جم سے مرک کئی کیاغ نے کردیا مجھے زار ونزارت ۵- جاتی بنیں وہ بے مرکی بجری تغییں کے وس کے نشہ نے مذکل بجری تغییں

۲- بیان بورخته مال دیکه بوجه مجھ علی بواس کی معتق بے جتیار حیت مرسی بیان کی میں میں بوجھ کی ل گیا تس بر بھی ترب نی کریے مجور دیا پھر نہ لی خبر مراکع بیرے نہ بندھا بیشمار حیث فراکع بیرے نہ بندھا بیشمار حیث فراکع بیرے نہ بندھا بیشمار حیث مراکع بیرے نہ بندھا بیشمار حیث

مرزا منظر کے دوسرے شہور شاگردمیر خرماقر حزیں ہیں۔ یہ بھی صاحبِ بوان ہیں اورانھوں نے بھی تقین کی اکثر غزلوں بیر غزلیں تھی ہیں۔ ایک غزل مقابلہ کے لئے م محسا ہوں ہے

ا - تیری آگول کی کیفیت کو شخان سیکت ا - تیری آگول کی کیفیت کو شخان سیکت انگرکی گردشو کو دور بطینے سی کمیانشنا ۱ - میر عبویے ہجرس میں وسل میں جی بی انسان تکلف برطرف لیبل کو تیجانے سی کریانسبت تکلف برطرف لیبل کو تیجانے سی کریانسبت

ا- جوبيل نکورک مخوران کو نيان در سنت اگر که برج تشنه اکو بطيف فرسو کياب ۲- يه آمورام تي مخور کرياب کاطر وگرينان برنيا دو کو ديوان سوکاب

۲-اریے کی مت فرقع دلائے کو مرتبح لهوييته بتخش فحش الجرع كطاني كم ۵ - گل سکا داغ یوا ور رو اسکار موزور بينس وخركواغ سرطانه سركيليت

٣- خرك بارز الحصيًا والحج واميم أ گرفتاره کو تیرے آبا درلے سی کیابت سیرے آفسو کو مروار در کے واتے سی کہ سینیا ٢- بوايولور واردان شرى غزالول كا تحصول الجاكا وران وكراب

مرزا منظر کے تیبرے ستروٹ گرد مخرفقی ورد مندیں و منزی کے ستاویں۔ ان ان کی ایک راجی آردوکی الیسی بحرکه تقین کے ایک شعرسے بہت الیتی جلتی ہی۔ ليكن نقيس جو دومصرعو ل مين كركيا - وه ان سے بوري ايك رماعي ميں ا وار من بوسكا الیی ہی باتوں سے شاعری استادی معلوم ہوتی ہے۔ وردمند کی رماعی مساریں اور ای کے تین بروزے آبطرائ ای کے تین

کوئی ٹکر میاڑے لیا ہے فراد کاسر میراولاق کے تیس خسرو کے شمفر بیر خمر شاا ورسبتوں سے بھڑنا

کھی ماشقی نہیں ہوزور آنہ ما کیاں ہیں

ویکھئے مفہون ایک ہی ہو گر جوطر تقیا دا اور شوخی تقین کے ہاں ہی دہ در دو کے ہاں نہیں -

اس زمایهٔ بین ایمام گوئی برشاعری کا دار دیمار تھا تھین ہی پہیں شخص ہیں جنموں نے شاعری کو ان انجھتی سنے کالا۔ اور زمان کی صفائی اور شعمون کی پاکیزگ بیشاعری کی نبیا درگھی نیجائی مصحفی نے اکھا ہم کہ :

مو در دورهٔ ابهام گومای اول کسی کرریخیته راستنسته ورفنهٔ گفته این عوال اول

بعدار التعبق برنگران رسيده<sup>2</sup>

خودان کومجی ایمام گوئی سے نفرت تھی۔ کھیتے ہیں مے شاعری ہولفظ ومعنی سے تیری کیکی تھیں کون سمجھے بیار تو ہوا پیام ضمر رکا گاشش انقال عاشہ کی نشخصہ میشر وعین اس کی م

انقلاب ہمیشہ ایشخص سے شروع ہوتا ہی اس سے بدود سرے اس کی بیری کرتے ہیں وراس طرح رفتہ رفتہ تخرک نہ دور کیڑجاتی ہی تقین کے بعید وسر سے برے شعوانے بھی ایمام گوئی ترک کرنی شروع کی نیتی بید ہوا کہ تقور ہے ہی عصہ میں بیصنعت دہلی کی شاعری سے مفقود ہوگئی۔ ندر سے کچھ پہلے رعایت لفظی کا کچھ اثر لکھنوسے دہلی بر براتھا۔ مگروہ تفور سے ہی دنوں میں زرائل ہو گیا۔ اور ہل کی شاعری نے وہی رنگ اختیا رکر رہا جو تقین اور اس کے معامرین نے ڈالا تعا۔ کی شاعری نے مشاری کے مقامرین نے ڈالا تعا۔ بہلے زمانہ میں نقین کے جینے میٹی کرنے والے تے اسے شاید ہی کستی اعراد

نصیب مہنے ہوں کے یعبنوں کا تو بیصال تھا کہ اس کی غزل میرغزل کمنا بعث خ مستحض تع اوراس کے دیوان کے مطابعہ کو اپنی زمان کی اصلاح کا ذریعہ جانتے تھے۔ان سبر پر کھین نرابن تفنیق سے بین بین میں ان کا حال ب بلا لكه آيا بول - يو لكفة بين ك ہم کو دیوان تقیب کی سپری صاحب سدا ببلوں سے حیوات کے گلستار کا حیال

وبوان تقبر خوش خطصاحت مکھایا ہی۔ اوراق طلائی برگھینجی گس تخسیر بر جِون كرشفين كي خاص الت بحركة المفول في تيتن كي مرغز ل مرغز ل كلمي بح اس کے مناسب علوم ہوتا ہو کہ دونوں شاعروں کی ایک کمیے غزل مونے کے طوریہ بالمقاس بهان نقل كردى جائے۔

ر ماما بت كشير طاقت كمور حوبت گرى ثنا نارسا بى شان بىر سى سے يميُّر كى ثنا يا ابوبكروهم، عمّان وحدر كي تنا ٣- يوران قاب بوكب سائي يحي و يحي حضرت رسراكي ورشبر وسنسري تنا

صاحب ا- كبون كه موخلوق سے خلاق اكبرى الله الكون كريكا بي اس خلاق اكبرى تنا ٢- حرير خلآن كي حيطور من معدوريو ويسيى بوتى منس تحسيس تمركي ثنا ٣-جوكوني صدق عدالت ورهما وغلم باب ہیں ان کی ثنا فیلسے ہی ظهر کی ثنا

م كوثروسيم سانيا دردونو بو به مام حاود من كالينا محياها نبي مع من محرور وسيم سانيا دردونو سروري كالينا محياها نبي محروري كالينا محياها وادردونو سروري كالينا محياها وادردونو سروري كالينا محياها وادردونو سروري المناقلة في المناقلة والمناقلة في المناقلة والمناقلة في المناقلة في المنا

تین کے کلام کے تتبع کا شوق تمام مہند وستان میں آگ کی طرح بھیلاً ہوا تھا۔ بیشوق صرف شمال ہند ہی تک محدود و نہ تھا۔ دکن میں ہی اس سے مہت بیرو تھے۔ اسی بیروی کی وجہ سے تعبن تذکرہ نو سیوں نے شیر شکہ فہور سبتاراً م عمرہ اور عبد لول عزالت کو تقین کا شناگرد لکھ دیا ہی۔

مل شیر سکو فرور- ان کامچیال معلیم منہوسکا - ملے ستیا رام عَدہ - یہ ذات کے کشیری تھے کہ شیری میں استیارام عَدہ کے ساتھ وہلی ہیں آئے - عربی تھیں سے بہت بڑے اور سراج الدین خال آرز و کے سمجھر تھے لیقین سے کلام سے عربی تھیں سے بہت بڑے اور سراج الدین خال آرز و کے سمجھر تھے لیقین کے کلام سے الیسے متا تر ہوئے کہ اس کا تنتیج اختیا رکیا یعین آزکرہ نوسیوں نے ان کو تقین کا شاگر د ہمی کھا ہی ۱۲ میں میر میدلولی عرب ابن میرسوالند سور تناکہ دیست والے تھے یعیق مذکر وں میں کھا ہی کہ کھونی کی نواح کے اِشن ہ تھے - بی خاران بزرگ علم وفر ہمت ہیں بڑا مشہود تھا او میں کھا ہی کہ کھونی کی نواح کے اِشن ہ تھے - بی خاران بزرگ علم وفر ہمت ہیں بڑا مشہود تھا او میں کہ کھونی کی نواح کے اِشن ہ تھے - بی خاران بزرگ کا علم وفر ہمت ہیں بڑا مشہود تھا او

سین کی زبان (۱) یہ وہ زمانہ تھا کہ آر دو زبان بن رسی تھی اوراس کو اس قابل کیا جا رہا تھا کہت عربی میں حیالات کا پوری پوری طرح افھار کرسکے۔ اس غرض کی کمیں کے لئے سب بہلے فارسی پر نظر طربی ۔ اسی زبان کے محاور وں کو آرد و کا لباس بہنایا گیا۔ اور آخر بیر زبان بہت سمال ہوتے ہوتے ایسے رواں ہو گئے کہ شبہ میں بنیا یا گیا۔ اور آخر بیر زبان بہت سمال ہوتے ہوتے ایسے رواں ہو گئے کہ شبہ میں بنیا کہ بیر فارسی سے لئے گئے ہیں یمنو نز کے طور پر جنی خوال کرتا ہوں۔ ناصح جو بیر نصیحت ہے جا نہ میں نے ویر نامی میں اور بجا نہ ما ان کا ترجمہ ہج۔ معذور دوات میں فرا کچھ رہا نہ تھا مرف کی طرح میں نے جو بیٹے شیار کی دیا نہ تھا طرح اختیار کردن باطرح افراخت کا ترجمہ ہی۔ لائیس ساری گرفتاری کی جا تھا ہیں ہیں باور فتن سے یہ محاورہ آرد و میں آبا۔ بباور فتن سے یہ محاورہ آرد و میں آبا۔

ر بھتیہ نوط صفی گرنشتہ) شمنشاہ اور کئن یہ کوان لوگوں پر بڑا بھروسا تھا۔ لینے والد کے نہقال بعد خرات دمی آئے ہیاں ان کوا بل علمی کے بعد کا اور بیس نیجہ گوئی کا ان کو شوق ہوا۔ بعد میں ہا بعد میں اور بیس نیجہ گوئی کا ان کو شوق ہوا۔ بعد میں ہی مصاحب ہو گئے نواب کے انتقال کے بعد آنفوں نے وکن کا رخ کیا ۔ وید آبا ور بسیں بیوند زمین ہوئے۔ ہندی کے دوم رے اور کمہت کھنے میں ان کو کمال حال کھا۔ ہندی میں نوگئ تخلص کرتے تھے تاریخ انتقال کا بیت منیں میلا البت ہے اللہ میک زیزہ تھے ہا

بوسے ہیں۔ میں الوداع المنی بہن فرصت کرائے سال برجارت کے سال برجارت کی المال برجارت المال برجارت کی المال برجارت کی المال برجارت کی میں آردومیں آیا تھا۔ الب شیاں بنا کا بولئے ہیں۔ بھر بھی بیابنی صلی شی حیرر آیا دمیں اشتعال بہتا ہی ۔ بیاں مکان بنا نے کو مکان با برخشا کہتے ہیں۔

متردکات (۲) تعجب ہوتا گرمیر سودا اور درد تقین کے بہت عصفید زندہ رہے اوراس زمانہ کا کہ دو نے بہت کچھ ترقی کرلی تھی۔ بہت سے الفاظ ترک ہوگئے تھے اوران کی بجائے نے الفاظ داخل ہوچلے تھے لیکن الفاظ متروک بھین کے ہاں اس قدر کم آئے ہیں کہ اس زمانہ کے شایری کسی شاء کے ہاں آئے ہونگے۔ انگیوں بہ گئے جاسکتے ہیں اورائے بھی ہیں توایک کی وشوو میں آئے ہیں۔ یہ نئیں کرم شعر میں کوئی نہ کوئی ترک شرہ لفظ موجود ہو۔ ان کے ہاں جونا بجائے جینا۔ کیدھر بجائے کدھر۔ لوجھ آ بجائے جانیا۔ جاگہ بجائے ہاں جونا بجائے حبیا۔ کیدھر بجائے کدھر۔ لوجھ آ بجائے جانیا۔ جاگہ بجائے مینی سے دودوجگہ آیا ہم ادربس بوا بجائے مرنا کے بھی دوجگہ استعال کیا ہم لیکن مجھے اس تفط کو متروک کہنے میں زرا ہا می ہو۔ اس کے معنی ''مرنے " سے کچھ مختلف میں جہاں میلفظ استعمال ہوا ہم دہاں' مرنے "کا نفظ رکھکر دیکے لو۔ تطف جاتا رہتا ہی۔

تعقدین (۳) معلوم نیس که کیون شعرا برقدیم تعقد کوعیب نیس مجھتے ہے۔ بولے

بیس تو تعقید الیسی بری نیس معلوم ہوتی ہاں توبیس بری گھٹکتی ہی۔ چوں کہ اس

زمانہ میں بیم کوئی عیب نہ تھا۔ اس کے گفتین نے بھی اس کوجا کر سمجھا استمالی ایک کیم میں اس کی کمی ظام کر دہی ہی کہ جہاں تک مکن تھا آخوں نے اس ہے بیخے کی

کوشش کی جو دوجار بہت بڑی تعقیدیں سادے دیوان میں آئی ہیں ان کو ہیا

نقل کئے دیما ہول یتعقید عنوی دیوان معرمیں صرف ایک حگر آئی ہی

اب جوں مرش کا کھا سے کا میں ہو آٹھ آئے ہی دو اس کے میں کہ ان کہ ہوا ہو اس کے کہونا ہو جون کا میں کہون کا داغ

گوریس جون مرش کا خوا نہ کی صرف کے تعقیدیں اس کی ہون کے کیا جمید ترج و حالم سے کنجینے کا داغ

ہوا دیوائی میری کا دہ گل بیرین بات کہ ہوتا ہو جون کے شام جون کے شام کوریس جمین باعث

ہوا دیوائی میری کا دہ گل بیرین بات کی بہت کم مشعراء ان سے احتیاب کرتے

ہیں۔ کوئی سا دیوان میں آٹھا کر دیکھ لیجے میہ کم روسی عالمی ہوئے گا۔

ہیں۔ کوئی سا دیوان میں آٹھا کر دیکھ لیجے میہ کم روسی عالمی ہوئے گا۔

تزكيرة الين (٢) ليمين ك كلامي اكثر الفاظ اليسي بي حواب ندكر سعموث الورمون المين المرابع المرابع المين المرابع المين المرابع المين المرابع المين المرابع الم

استشعرس ټرکر کرديا پوه یقین ببرگهار و تا بو سال سلیقه کا سر کیا پینتخ خیاں کے تمنی کا کلستار تونے یهاں پیلفظ مونت بھی اسکتا ہی مگزش فتررنشنے میں نے تقین کے دیوائے دیکھے الهيمين بيار مبل مذكراً يا يحيف كرمبل كوخوداينے سے تتبنيد دي بحاس سائے شايداس نفظ كوبها ن مذكر كرديا بي ففط سيواس زمانه مين مذكر تفاست ہوا دیوا مگی میرے کا وہ گل برین عیت کہ ہوتا ہونوں کے شور کا سیرمن باعث میرصاحت بھی اس تفظ کوند کریا نرصابی سے ملائح خاک بیر کس سرح کا عالم بیاں میں کے شہرے کک سیر کر مزاروں کا اسی طرح مرگ کویمی زکر ایزهای م مجت کانٹیں بوظلم ہی خالی عدالت سے ہوا بروبز کے جینے کا مرکب کو کہن ہے ۔ لفطة للمشس تعيي اس زماية بين نركز بقفا مه رات ن غراب کو ہر المائے مفتو کا آمان مدور وسٹ الم کو تھا در شیس می برکا لاث قاينره الميك زامنين (ر) اور رأى كاقافيه جائز سمحاجاً أتها جيا تحبيه شاہ حائم نے بھی اپنے دیوان کے دیا جیس لکھا ہو کہ: ر اسر کو دھڑ کا قابنہ با زھا جا آتھا. گریس نے اس کو ترک کر دیا <sup>یا</sup> تیقین نے بھی ایک آ دھ حگراس کا استعمال کیا ہے۔ قافیہ مع ر دیف زور ا ورشورتھا۔ اس غزل ہیں دوشعر تکھیے ہیں سے

عَنْ كَيْ بَنِ مِنْ مِنْ رَسُكُونَا لِكِينِ الْجَيْرِ الْجَانِيْ ﴿ جِيرُهَا يَهِ مِلْ الْحَالِمِي مِنْ الْحَيْرِ الْ خدمتوں سی تحارث سے بوزا و ہفغت سرشو توں تبید لاکھوں سے لیتے ہرکو مٹر آخرشعرے بیمی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمان میں رشوت کا بڑار دورتھا۔ سود اک ہاں می کئی حگر رکا قافیہ لا سندھا ہو۔ تعصیمیں ہے ساق سین شری شدیے کی*د کے گوری گودی سشرم سے شع ہو*ئی جاتی ہے تھوڑی خوڑ رعایت انفظی (۲) انقین کے کلام میں رعایت انفظی صرور ہی مگر جیسے الے میں نمک۔ بعض حکد بررمایت بے تطف مولکی ہی ہے مجه د که بیردیا تقنف مندا کرسنرهٔ خط کو میراحت کومیری وه مریم زنگا رمترتها جلتے بلتے سے مذیل بہتا کیڑو کے ساتھ جی د طرکتا ہی مباوالگ کے دم کو آگ کردیا آنکھوں کے مونے نے میرے د کو خنگ سمب ملکے می کروں اس مروم آئی کے ساتا منفوجو سخني الني عيني عجيبي حبي حبي وتني مينان نسي عجيب غريب سير ١٠٠ فظ منيا ألى كركيب قابل غور يح - اسى لفظ كواكم وسرى حكدلاتين راس كساته ي شكن شاق ولكي تركيب كوسي وكمينا عاسيًا-شكن شناق <sup>د</sup>ل مرابوا بي سخت سود الي جهان به دکیتا بوشگ اُن کتابوسیائی مضعرك بيمعني موئ كرميرے دل كو ٹوٹنے كااپيا شوق بح كرجال تيحرفي رى و ہاں شينتہ بن جا آبي-

نبير ويكسى حباب كي فاطر الول س فداشا برعب بي برمصاحب بي تينا ي شاع کتاب که والله تنهای البیی اچهی صاحب برکهاس سے کسی و رست ول بر غبارنہیں آیا۔ورنہ مصاحب تواس ملاکی لگائی بھائی کرتے ہیں کہ بڑے برطب دوستول کا دل ایک وسرے سے بھر دیتے ہیں۔ لهان سكتين حره متحة سرتيان زوكبر کہیں بم صبر کے بے خمیج مفلس پر دور تر شعرم برئی تنیقد ہی بے خرج کے دور پی تیے جاسکتے ہں ایک یہ کہ خیج کرنے کو کچے مذہو۔ دوسرے برنشگر ن کے خیال سے مرکس محاورہ ہما<sup>ل</sup> کیا ہے۔جیسے دسترخوان اُٹھانے کو دسترخوان مڑھا اُسکتے ہیں ۔گو ہاہے تو بہت نجے مایس مگر خرج کرنے کا موقع نہیں ۔ اس کے بیکس معنی و سی فلس کے لئے و کھ کید سرار بڑے گا ہے گا ہوگاو صدا اسس عيني موداري ففورروديل جینی مودار بهب بری ترکیب بری سودانے اس فارسی ترکیب احتناب کرکے لکھا ہی ہے كن التكسيب رساع فرجال أيا يحب صدا وهيني حس سي كرال يا

جانتا تقا کوہن ِشِرِن کی <del>اسختی کا</del> حبکہ ہوسر موید اجانے وہ ہی تھی کے قدر بيال هي نركب مقلوب كالمشتعال مواسي-حرون کارک ردم ) کمیس کمیس نقین نے حرفول کو می گرا دیا ہے۔ شلا : م رفيقان مواقق ساته زيذار م گلتان مهم سهوا بچردام م کواشیال آیس کافت اس شغرس حوف '' شرک ہوگیا ہی۔ گلىس، يى كن مول الي تقا تقي مان نون سے موان كا كي سراغ شي بال حوث "كر" محذوف بي ـ ناصح جوت سيحت بي من مندور ركم تو مجه كومرا دل بجاية تقا بهاں 'نے '' جِھوٹے گیا ہجا ورنیس کی حگر '' نہ '' استعمال ہوا ہی۔ ہم ضمون اشعار | اس کے بعد ہیں ، اشعار دتیا ہوں جو ما قرفارسی سے ترجمب كئے گئے ہں۔ یا ان كامضمون آردوہی لیا گیا ہی یا دوسرے ریخیۃ گولو کے اشعاد کے سم مضمون ہل لیکن مرصورت میں آپ دیکھنے گا کرنیس کے ہا رجید ميلوي واكركسي فارسي ستنعر كالمفهمون أردوس فيابي يا ترحمه كيا بي تواس كو اصل شعرسے بہت بڑھا دیا ہی یا الفاظ کو اس طرح نبٹھا یا بی کہ مضمون کی و کے ساتھ طرز اوا ہیں شوخی بیرا ہوگئی ہی۔ پیلے ان کے آمتا وہی کے شعرے بسم الله كرتا بول: م د مرزا مظهر، لے با دصیا اوب ضرور این شهرار کات انسیت

یسین نے اس معروجی توارد در جا ہو۔ سر بھی وارد سب می سے محاط سے دمکیجا ہے۔ محاط سے دمکیجا حالے تو بیٹ عرصاً قط کے شغر سے ہڑھ گیا ہی۔ رجا فظ کفتم خوشانسے کر باغ خلد خیر سے گفتا خلک مولئے کر کوئے لبرا یہ ربقین دل بن ہرکہ حوجہت کی کواکی ہی ہو سے کوئیر یا رہیں کیا سائید دیوا رنہ تھا

ان و نوں سفاعوں کی تعلی بھی بہت ملی جی ہے ۔ (حافظ) دراسماں پیجب گرزگفتهٔ حافظ سطی زیرا بہرقص آور درسیجا برا رسین سخن کے سرسنزدی پہتیں کرکے مری زمین خراج یکھ کر میر گردوں رقص یقین کے الفاظ کی نشست فرمنا سبت کسی طرح حافظ کے شعر سے کم نمیں ہم رحافظ) شب رست و روادی ہمن دین ساتش طور کیا وعد کہ دیدار کیا ست رحافظ) فیض مواہ برکس برندمکاں بڑازل ہو جی طور سے شعار دیدار کہا ں

رسدی سرورا مانی ولیکن سرو را رفتارکو ماه را مانی ولین ماه را گفتا رئیبت رفقین بارکه در امنی ولین سرفتی می تومی و بطقا زنیس متحدی نیاری قد کوسرو سے تبنیجه دی ہی مگر رفتار با ہونے کی وجسے اس کو قد مار سے محتر کر دیا ہی ولیتین نے بھی وہی تبنیجه دی ہی مگر نفق کی وجس دوسری تبائی ہی سنتا عربیجہ سکتے میں کر دطفاز "کا لفظ 'ورفار' سے کمیزنادہ فی میشر ہی ۔ ما رجس نے کسی جب طفار' ہی کو نا دیکھا ہو وہ اس شعر کا لطف نیس تا عربی طفار' ہی کو نا دیکھا ہو وہ اس شعر کا لطف نیس تا عملی اللہ اللہ میں آٹھا سکتا ۔

رمعدی بائے در زنجیر بیٹے و رشاں برکہ با برگا کگاں در بوستاں میتن رفیقان و افق ساتھ زندان مجمولات میں مواہد دام مہمو آشیال س کلافت سے معنی دولوں شعروں کے ایک ہی ہیں گریفین طریقیا دا اور مناسبت لفظی

ہیں تقیناً سعدی سے ٹرھ گیا ہے۔ برور قے دفرت ست معرفت کردگار رسعدی برگر رختان سنر در نظر توشیار ريقين) دُه نهين بخطق كي محوك نطاره ا بعرر ہا ہو زاگ سے علیہ کے قدرت کا ب رسعدی، مجرحتیم قفا زیں بلبلاں جیشم كأمردم بركل دكيرسسرا يند ربین کو میس کی بند در مقرف از دبین کو میس کی جست پندر کی تقرف جواً مبدوفاركها بي تواجع بي وماس تَقِينَ نے جن خونصورتی سے اس ضمون کوادا کیا ہ وہ تعربیت کے قابل مجر پہلے عاشق ومعشوق کی حالت کا نقشہ وکھا دیا۔ اوراس کے بعد ضبحت کی نصیحت کا بهترين طرنقههي بوتا بيحة رلاتيدا) طابع شهرتِ ربوازَ مجنون شِست وربنط شتِ من ا ومترو زيك م أفأ و ریقین) نیترا قبال کو اینتر محمدی کے فارسے نهبا بعن کے بیم فرا دکرسوما رسترے س ملاشيا كاست وضرب لمثل موكما بحة مكونصا ف شرط بح تعيّن كاست عربهي كهير اس سے دیا ہواننیں ہے۔ کتا ہو ہم ھی اُ دمی ہیں فرہا دیجی اُ دمی تھا۔ ہم تھی عاشق ہ وه بهی عاشق تفاقیمت کی بات بچرگه وه اتنامشهور پوگیا بهم سو دفعه بهی مرکزه بی تو اس جيبانام مذايش گے۔

ک ملاست یدا فع بور کے شیخ داووں میں تھے جہا گیرا، دشاہ کے آخری زارہ میں ان کی شاعری نے مشرت پکڑ ہی۔ شہرت پکڑ ہی ۔ فررائم میں اسے دربار میں جبیا جا سیئے دربیا اثر بیدا نر کرسکے طلا نامی مقام مشمر انتقال کیا اوروس دفن موسکے ہو

رسّانی) قدم زیر مردو بروس نه منه اینجا باش نیم آن اینجا ریتین) بارگرمنطور مرد نیا و عقبی سے گرز منزل مقصود برد و نوخ او سے میسے

ليتن نے بعض فارسی محاروں ورصزب لامثال کوئیں آر دو کاجا مدیمیا یا ہجة دیجینا سہیں گوے وسہ میداں "کوکیا خوبصورتی سے با ندھا ی ہے مجنوں نے جوریہ ھومین وری سے جائی ہ بن نشر تو آجائے ۔ یہ وثث یو میدا نہ " اب گاہے مت کہ درشہشا نیز کونڈ "کو آردو کے زنگ مر ملاحظہ بھیج سے گیا ہوگا مذ**تو کیا یار کی گلیوں ب** اتو رکو نئی تقصیر سنے نہیں نیس کی لیے سیسی<sup>ہ</sup> اب لَقِينَ اوراس کے خیدمعا صربن اورتها خرین کے اشعار کامتھا بلہ کرکے اس بحث كوخم كريابول جن كوخدا فيشوق اورذوق دمايي وه خود بهت أشعار مقاطب كم لئ نكالب كريس في الني المركبون خواه مخواه بارلول -ربیتین، ابتاک پراس اپریونوکا آئیت میرسی نے بوجنو کے نہ دی ہموں ک<sup>وا د</sup> رمیر، سیج ہو کہ ہو مکان کی ونق مکین سے مجنوں جو مرکبا ہو تو فبک آ داسس ہو ربین، جی میں تا پرتمے عذکو دکھا ویجے اسے میں اتنا اکر ٹی ہی شمت دکہ بس رمیر؛ سرووشمنا جِمَن بیقدکشی کی نباع تم زرا و ہا ج کھڑے ہونصلہ ہوجائے گا میری سروشمنا جِمَن بیق تعریف کی جاتی ہو۔ گرمیری مجھیں نہیں آ اگہ اس

معنی کمیا ہیں سے روا در شمشا دہیں تھاگڑا ہو۔ اگر مایہ و ہا*ں گی توہیں اننے کو تن*ا رہو کہ دونوں شرمندہ ہوجا بئن گے۔ مگران دونوں میں جو حبکڑا ہو وہ کیوں کرر فع ہو گا اورکس کوکس برتر جیج دی جائے گی تیتین کے ہاں یہ کمزوری منیں ہی۔ وہ مختما ہج گرتهمتیا و لینے قد مربهبت امنیعیا ہو یم کو بے حاکر دیاں کھٹا کر دیتے ہیں <sup>و</sup> ہ<sup>خود و</sup>خو<sup>د</sup> ِشْرِمِنده ہوکر محبک جائے گا۔اکڑنے کی انتہا ''کوئس'' سے ظاہر کی گئی ہی۔ اسسے بالالفظ اس موقع کے لئے زبان آر دو میں تو نہیں ال سکتا۔ (يَقِين) لاچارليكِ مِن كُولِيا كُورِين تِقِين اسْضِي كَاجِها مِرْكُونَ قَرْرُ ال نرتها دمير، كوئي خوا ما ن نسي بال مير گوئيا جنس اروا بين مجم نه وه ول بي نه وه ستور عنول بي سير گلمت كر رفيقون ينتيس كلزارسط في كاكيا حال (احما) كرسيرة تعظيم نزرگون كو صرور الم و موسيده مذكري شيطان بي

که احمان نام عبار حمل کال کیف حسآن اور خطاب صمصام الدولہ تھا۔ ذوق سے پیلان کا دمی کے قلعمیں بڑا دور وور ہ تھا۔ تمام قلوان کاشنا گرد تھا جگت ہشا ومانے جاتے تھے۔ مرسس کی عمرا کرسٹالا ام میں دبی ہی میں فوت ہوئے ،،

رتین شوق که تا بو کمیا و در دامان کی سی کیا کورک بیتی سے کچھ انتوں میں گیا گئیں دصنوں ندیا دک مین میں ندا تقول میں قال جو آٹھ کھینچیں دامن ہم آس دل رُما کا مرراہ بیٹھے ہیل دریہ صدا ہے کہ انتہدوالی ہی ہے وست وما کا

۔۔۔ ربقین، یرجوے ہجریں وہ وصل میں بھی جی ہنیں کتا "کلف برطرف ملبل کو بردوانہ سے کیا نب

رلاعلم، نسبت سی سے و تبنگ کے سی اس سے اُس کو توکوئی نسبت ہی نسی اُس کے تھے۔ تا بھی نمیس دیتی ہو بیال کے دور کے لئے اعتب فرجی شمع کے تھے۔ تا بھی نمیس میتین کا شعوالیا ہو کہ وہ زمان آرد دو کے لئے باعث فرجی کیا بلحاظ مضمون ور کیا بلحاظ نشری کا بلحاظ نشری کے ایس کی کیا بلحاظ نشری کے ایس کی کیا دولان تقین میں اکثر ایسے اشعاد میں جن کے متعلق کد سکتے ہیں کہ جو امرا پر رہے تھے۔ اگر بام آنے کے بعد ہی ان کی قدر دور کی تو یہ اگر بام آنے کے بعد ہی ان کی قدر دور کی تو یہ اگر بام آنے کے بعد ہی ان کی قدر دور کی تو یہ ان کی قدر دور کی تو یہ اگر بام آنے کے بعد ہی ان کی قدر دور کی تو یہ کی کی تو یہ کی کی تو یہ کی تو

ربین مصرمین ک<sup>و</sup>، گری بازار کهای جنس تو به زلیجاسا خرید ار کها ب رباین کوئی اس بن کا دق مین خریدار نبیس دل توحا ضرب و لیکن کهین <sup>د</sup>ل ارتئیس

کے لالہ الکن حضور- دہلی کے رہنے واسے اورخواج میر دروکے شاگر دیتے۔ زبان عربی کے میں موجی کے اس کے مربی کے میں م بھی واقف تھے۔اسی برسس کی عربی کو دہلی میں سلالے لام کے قریب فوٹ ہوئے ۱۲ رسین، مشافقلاط كراے فرمهاراب م سے چن میں میں خوال كو دماغ نسیں روشا، مذجی الرائی کمت الروس المائی تجمع المعیلیاں موجی ہیں ہم بزار مینے ہی

رتین، زیارت باغ کی کرتی ترونسو سے فوکوکے جاب گل برگھتی بی عجصدت وصفا بی دفدق، عوض می کیا بیرے تیون کو آب کیارے گرزیارتِ دل کبوں کہ بے وخوکرتے

ریقین، نکٹ الا ہو جو بیں اے بہا سو دیجہتے ہے کمید کھائے ہیں تعرف اس نے کے اتخوال کے روزق وا و اور خوجہتے کے اس کے اتخوال کے ہو روزق وا و اور تو رجو بیٹی جائے گا کہ استخوال میرے ہاکس کر من سے کہائے ہو

ریقین) اگرنجریہیں یا دکرنہیں سکتا کیجورٹرا ہی ہمیں کہ تیرا بھلا ہو دے (غالب) قطع کیجئے در تعلق ہم سے کچھنیں ہی توعدا وت ہی سہی

ربقین انکووځن سے آنسو کا اسر کا کھاتی ہے۔ بیش سورج کے آگے گیا تررستا ہے نیم کا رفتانی تعلیم کا میں میں ہوں اکھنا یہ کی نظر مونے مک رفال بیا تو خواسے ہون کی نظر مونے مک

الدمشهور غلط بوكدا تركرتا ہے لوگ الد كورس با بذ سصته بين

ريتين، عرفرما ديس مرا دگئي کيدينه جو ا رغالب غلطيها ترمضاس مت اوجه

ریقین اب توکید گرلطف که موتوشهٔ راه که کوئی دم میں بربیارسفرکریا ہے

رامینایی دم اخرتوفا لم کوئی گاه مے کی اس غرب منا فرکوزا دراه مے

تقين كالك شعرى زا ہرتھے قسم ہوج تو ہو تو کیا کرے خلوت موا درشراب بومعشوق ساہنے ا اسی ضمون کو مخصادت خال اخترنے مے کر قطعہ کیا ہے اور وہ قطعہ اسیا مرغوب كرسراج الدبن بهادرت وظفركي ولى عد مرزا فخز والمتخلص بررمز ني اس كوخمسكيا-عرصین آزاد نے اس خمسہ کو زوق سے منسوب کیا ہی۔ قطعہ مزے کا ہی اس کئے علهدتیا ہوں قطعہ کو تقین کے شعرے طاکرد مکھنے اس نے ایک ہی شعر سارے قطعها زاك بيداكرديا بوسه وكهلا كياع سنرعذاب ولواب كا كل بن ك شيخ بجهد عصرت قيا!

ل قاصی مخرصا دق فاں اخر سمگی کے رہنے والے تھے کچھ دنوں کھٹویں می آکر ہے۔ مرزا قبیل کے شاگرد معبے اور میں تحصیل ار تو کئے۔ تذکرہ ا فاعالماً ب محامر حدری اور دیوان فارسی ف ریخیة ان کی مای<sup>دگا</sup> دہیں فِن شّعبدہ اورکیمیا گری ہیں بھی دخل تھا سِن<sup>9 می</sup>ارہ سے قریبہ انتعال کمیا <sup>موا</sup>

كيف لكازرا وتبخر مجه طينسر بركباكرس كديواجي فالمشاك ہم نے کہا کہ بیر نوہں ہم خوب ہے كيجي زاب محكره مودعناك اوربولقین آئے پاس متنا کا ا درویا کو ئی مخانه ہوبا عث حجا کا ہے ذاکقہ زماں کو دکت تعالی بيرلين حس سطوه بحريك خضاك منظیوں کے کہم دالہو پئیے گری خطائے جارسا کہ شرا سکا اس قت بم سلام كرين فله آي كو مسكر تشخف كييح روز صاب كا ا دراتحال فبرتوليها يكاغلام فللم قائل ننين برقبله كسي شيخ شاب كا قطعه انجها واوروا قعی انجها بور مرتفین نے جہات دومصرعوں میں بیدا کردی ہج وہ اس میں نہیں ہ<sub>ے۔</sub>اس نے متن چیزیں بعنی معشوق ، شراب اورخلوت جمع کر دی ہیں اس کے بعد زاہر سے پوشھتے ہیں کہ حضرت آپ ہی تبائے کہ لیسے مو قع برآب کی منت گرطے کی ماینیں ۔ان چزوں کی موجو دگی میں تو بڑے بہا زا ہروں کے تقوے ٹوط جلتے ہیں۔ ہرحال تیتین کا بیت عربیری زبان ٹیکے مبل اورآج کل کی زبان میں سٹ ہکارہ " ہی۔ عام قاعدہ بوکدا رقتم کے مضمون کے آخر میں شاعر کے مبترین ہشعارکا انتحا<sup>ہ</sup>

دیا جا ہے۔ میں اس عام طرفقہ کو ترک کرتا ہوں شیخص کا خراق جداگار ہوتا ہی کی اضرور ہو کہ جو سفر مجھے بند ہو دہ آپ کو بھی بہندا کے اس لئے میں آخرین ہ اشفار دیتا ہوں جو زرا آسیجھے ہوئے ہیں اورجن کے بین اورجن کے بین کے دقت ہوتی ہوساتھ ہی اپنی عقل کے موافق ان کی شرا میں کردیتا ہوں۔ اب سے اچھے اسفار ان کا انتخاب خو د فاظرین ہوان دکھی کرلیں۔ میں کردیتا ہوں۔ اب سے اچھے اسفار ان کا انتخاب خو د فاظرین ہوان دکھی کرلیں۔ میں ہوئے ہوئے ایس کے معنی و رہا کی ہوئے ہوئے کہ اس کے منصور کریا گرا ہو کہ میں ہوئے جس قدر مسائل میں و میں کوگ ہیں شاعر کرتا ہو کہ کہ اس کے جس قدر مسائل میں و مہرکوئی لینے سے تعلق کر دیا ہو موقد موجو میں اس کے حوالی کے ایک سکھی کو میں اس کے دیا اس کے میں موالی کے ایک کو کو دامعا ہو میں اس طرح ہوئے گئی میں مرجہ اس کے دیا اس کے میں مرجہ میں اور گیا ہو اس کا میں میں جو میں نے اور پر بیان کے لیا تھی و اثبات و بنے پر" اس محر عدین در آ البحاک میں میں جو میں نے اور پر بیان کئی ہیں۔ مرحم میں در آ البحاک کی میں موجو میں نے اور پر بیان کئی ہیں۔ میں ہو میں نے اور پر بیان کئی ہیں۔ میں ہو میں نے اور پر بیان کئی ہیں۔ مرحم میں در آ البحاک کی میں جو میں نے اور پر بیان کئی ہیں۔ موجو میں نے اور پر بیان کئی ہیں۔ میں جو میں نے اور پر بیان کئی ہیں۔

ا جو می می بایدی کر جا بی ایستان کا شرخ بین می بیار سی بین بین می بی کارش جرب بیای کاحن سی کی بها دری می بینتو کے معنی میر ہوئے کہ جب جفا کی جائے اس قت سیاسی کی بها دری اپنیار نگر کے کھاتی ہی ا ورتینی شختی کسی بها در سے متعا با بین کی جائے اتناہی اس کی تجاعث کا

اظار بوتائے۔

ا صواعیتٰق به تولیں تو زمز مرس کا نہیں درست جولمبل شکستہ بال نہیں اس تصور میں بڑی تری تعقید ہی۔ اس کواگر اس طرح ننژ کیا جائے تو معنی صاف ہو حلتے ہیں سجولہ بن سکستہ بالنہیں اگراس کا زمزمہ ہمواعِیش بر تولیں تو درست نہ ہوگا '' لینی اسی لمبل کے زمر ش يلىجۇ سىجىھ جو ئىچە لىھناتھا - دەمىن نەنىكەريا - اب آپ جانے اورلىتىن كاد بول جانے قرد برھ كئے۔ بىندائے توکن جاندی زین بنائے روردا تھا کہ طاق نسیاں پر دکھد کیئے۔ وکسلام مرز اور حت المام

## الله الرَّح في الرَّح في الرَّح في الرَّح في الرَّح في الرَّاح في الرّاح في الرَّاح في الرّاح في الرَّاح في ال

## رولیت دالت)

کون کرسکتا ہو آس فلا قِ اکبر کی تنا نارسا ہو شان میں جس کے بیمبر کی تنا سربہ اس مخصص ہو تی کی خوات کی شا سربہ اس مخصص ہو تیجے مصرت زنبر اکی اور شبری تنا میں مراور مرح کالینا مجھے اضافین کی ہوساری عزا ترکان سستار کی تنا موراور مرح کالینا مجھے اضافین کی ہوساری عزا ترکان سستار کی تنا موراور مرح کالینا مجھے اضافین کی ہوساری عزا ترکان سستار کی تنا مورت سستار لینے بیاجی شاوم ظری تنا

ندمرًا يَ لُكُرُ صِدِقَة مِرْ عِلْنِهِ كِي كُامَ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِكُونِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِم يركو وطورت رمين وكرايسا لهي كيالك كون تيم وي جاتو ديوان كامآنا يرويية بن خون كريم بيرا سينكي ويس رقوي من ميكا فرجيو تارستا توبت خلت كالما آ أيدادى التعطيف مشيغاك كيتانات غباران كااكريها توياف كالمأرة ليا ميراس فيس في عشق كالتشارة كونى شعَله مِي جَيْجِ رِبِهَا توريوان في كحاكم مّا طلاتيه ن ك شعل كرا كريس وجامًا مع كريمتيا رويا يكل سياب بوجامًا انترخوبان فندق زيب في تكيبوس ويعملن كرحركرًا تعاالتكر فحو في بإعماب بوحابًا كى كَنْحُوْلًا تَلْ فَى إِنْ كَى بِإِنْ كَنْ مِنْ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الرَّحِكُورُلِينَا دِكُفْتِي مِنْ كِيرِبْ طِلْقَ مَا ثَا مَا أَنْ كُوْلِ كَا أَنْ كُونُوا بِ بِوَطِالًا يقيس سوزوكدازليف كوكرافهارس خدا شاردئ آتن كالمى زمره أجع جاتا تجها نكون بيراتركزن كرما شوركيا كرما سيشيشه طاق به أركرنه موا چور كمياكرا جوابیا بور اتفاسیب اآواز چنی میه اگرستا دلول توشیخ اشور کیا گرا نه بهوه و کیونکه سرمهٔ جرکه دی وی نیان مستحلی د کیوکریتا نه کوه طور کیا کرنا مكى بوسنطائي نفي وا تبات پرائي موصده كم بكراس قت كے منصور كياكرا

مواجل کرمٹ بھران کے میں ہونے ۔ تھیں کے داغ پر مرسم کا فور کیا کڑا

معے گرحی تعالیٰ کار فرطئے جہاں کرتا ہو کو میں بزورُان کہیوں پر جہراب گرا خدا دتیا مجھے گرمیر ساما فی خدائی کی تومین انبلو کو گلشنو کا اغباں کرتا رہا ہیں بخرا فیوں لنہ مصلے سیری کی جومین بیا بنا کہنج قفس ہیں آئیاں کرتا بنروتیا عین کی ضرو کو فرصت تعرشرین جومین جومین کا بجائے شیر شیر نے خوص وال کرتا

کیا بھکونیس اس توانی نے خس در نہ گلی کو یارٹی لوہوسے لینے گلتاں کڑا

اگر در کرند برل س فوخی خاطر نشان کرا مدا جانے وفا میری کے ق برکا کمارکا مدہ ہوتا آس کی بدخوا بی کا در محبکہ او کہ کہ میں ایر کی دا تو کو فراد و نفاس کا میں میں ایر کی دا تو کو فراد و نفاس کرتا سمجھافد در میرے نفوج بیری کی بوجب فت حج بیات میں میں ہوتا اگر میر و بر کو عشق امتحال کہ مال فران فولاد کی بوئی میں جو ایک بھوت و سے میں میں انگر میر و بر کو عشق امتحال کہ مال

نہ اَیا سرفروا پر ہرتھیں کے فکر مالی کا ندمینوں کو دگر نہ رینجنے کی اساں کڑا

نه آب تینه فرادلینه خون میگی ملاسکیا ایل به زاست کرفیق شرکونیاسکیا امل به زاست کرفیق شرکونیاسکیا امل به زاست کرفیق شرک نیاسکیا امل می کوشناسکیا امل می کوشناسکیا امل می کوشناسکیا امل می کوشناسکیا امل می کوشناسکی خوان کی خو

اگرین مذاتنا گرخوں نے واکیون يه ولامياخ الحج حيرة بازاركيون موتا يه آنا كارّاك ل مقد فرشوا كوريخ ترى الغط مرا فوشنهل أنجع ورنه حقیقت بین شیعلوشت کابی برگر گل وی<sup>ن</sup> خلیل متدیم آنشکده گلزا رکیون چ سوكالمي كمبورا كهاكرودل تم كولازم بح كريند لربا و كالقت لداركمو الج

يقتس الميرطي كنستري ألكوت اگر ریبز توکرتا تو بون بمی رکبون وا

كهوية كاكرم بروه بت مغرّر رودتا ترّاجب وكيتاحال ل رنجور رودتيا بیری زنو<del>ن</del> در شیون بیار ایم کرانتا منداس میننی مودار کی فغفو زرود ا بهي المين المول المحفي المول المركالي الرسولي مرى كود كميا منصور كرودتا بیٹی حیاتی کومیری دیکھ کوہ طور رود تا

تىرى جاڭداڭرىتىمى يىقا "آب تروجاتا سوكے جاك برر دا اوج بت برات برا جراحت وكهيأ كرمزيم كا فورزه وثيت

بارت توم كركيف سايا مر مكاكزرا فدا جانے تری صورت بت فانہ کما گزرا منین علوم میرے بیڈیراند بیکیاگررا نندوها يملى تعنيك دواند بيكما كزرا

نهیرمعلوماب کی<sup>ها</sup>ل منجانه *یک اگز*را برممن سرکوانے شِماتھا دیرے آگے مجے رنجر کررکھا ہوان شری فزالوں نے بول برقد ميستخال فرن (كول القين كميارم إسوزون في وكولمني كمان وسم كورواكرميروا تربيركياً كزا

بخنے واغ ہے ترسینہ سوزاں میرا ہے اب رنگ آگے رکھتا ہو گلتال میرا غے کے ہاتھو نٹی رہا کچیمی رفو کے قابل سبکہ سوبار ہوا جاکے گرسان مر موج درمای طرح صبط میں اسکتانتیں کوئی کیوں کرکھے احوال مرتقیاں سرا رواگردیجئےاں کوہمی تو کھ حبیب ہیں ۔ آئینہ سے بھی گیا کیا دل جنرال مرا؟ بب نوظامرهٔ کروں اس کی جفاکولیک حييكي كيون كرفيس ندخج غايال ميرا مذبوحبو وورمير سرسط فاع طفت عمكا خاونری کی این برخلافت عی تعالی نظیم کونی مطلب نیس یا یا برمیا آف سیدم جه<u>يمت پرخوش ق</u>قي پرچ <u>د تيم</u>ېرشادي دل عنه بواح كام أينف كالبوكا را برگزرات می اس کیف سے کیا بوگا وناك لقس تجاكمين يحاسكا

كريبان الرواد الله على الله الله المرايا من المال المروني كفن اينا الگیگا القانتیراس طرح کی مسی ناحق بی برائے دابروں پر سرز چیرا کو که نا نیا دیا برا ورا ز مشق اس حاکی بیارے بیارے در کھا ہوئے گل کی طرح میں نے ہاتے من نیا باليمخ كل جاما بوحب ير نوجوان بم كو د کھاتے ہر بہویں ہتوری حرصاکر' مانکیں امر لَقِيْسُ أَس كُورُونْدان كابتن وكيابيا مدف کاطرح دھونے ایک مرسے دہن نیا تنك ل كوكب بعلى تكى بوبسال كى بُوا لَمُ الْعَصْدِ يوسف كَمُ زَكِينَ بِي زِيزال كَيْ بُوا لزنتر ساري گرفتاري کي جاتي ٻين بيا د جب قفس ڀريا ديا تي ہو گلسال کي پُوا نهیراً ترسکتی کسی فسون سے کلے کہ کر کیوں کہ نظے سرے اس نفیار کا کا كيون مو تردامنو كوشت شوكارزو مسيكثان يراً بيُرجمت بي بارا آن كايوا بركفرى محانستني مين كرحرات تيفتس آگئی تھی *کیسے محو* کو بیا ہاں کی ہو ا رم للنت قرتان ارمبرها مین اس میان باس سائه دیوا رمبرها مجهة وكه ميرد الله نامر أخط كو جراحت كومراء و مربم زيكا رمترها مِعْ زَنجِرُ زَاكِيامناسِ عِيا بها را رمِي ﴿ مَرَكُمْ إِنَّهُ وَمِنْ إِلَّهُ مِنْ الْمِيرِ فَا يُعْرِقُا بهول بجر مجول ريط كربر سيك بماي وت برار راحت و أرار برخا مياد ارمگياجن كي نظار قسيا زاكيا يقس برميز الركرنا توسيها رمترها

ا تناکوئی جہاں میں کھیے بے و فایہ تھا 💎 ملتے ہی ہیرے مجھسے بیر ل اشغا مذتحا اع *ب مرتب على النين و أنظ الكياب أنا كان الكوسة العاكر المقا* ناضح جوين فييحت بيجانه بين مسنى مغدور ركه تو مجلوم اول بجاية تقا مرنے کی طبع میں نے جو یہ اختیار کی دہا تو زندگی میں فراکھ رہا نہ تھا چۇكىس ئىڭجاۋلىش ئىيىنرا تىرى بنده جو تو تول كابواكيا شدا نه تما ؟ اس قەرىغىق لىومىي ئىر كىزارىغا قاھا جىب خاسى تىرىيا داكىسىر كارنتھا حركا حذب زنیاستی کچه حیل مذ سکا نیجند ورمذیه یاک گهر قابل با زا رمزتما وں برا ہر کے جوبت کی ہوائی ہوں کو خیریار میں کیا سے ایر دلوار یہ تھا۔ در مراعش کے دھرکوت مواجآ ایج ہے بی<sup>وزہ د</sup>ل ہرکہ کوئی ایسا جگردا رمزتھا " ایسے کیونٹر مول گریٹے کیٹس کو مار ا ربهت لوهجو توكوني مجدسا گذكار زتها نه تهها بیوا دیجً همین میر کو و طور نه تها نرا نویهی تها تجلی کا وا ن ظهور به تهما كهون بركنونكه نه صبح بها رتحه كو كه آج مين مير نقي جونه تما كل كے منحد بيا فورنه تما خيف مجيت أبير كرعبت واعظ كرم بتن مت تماكي أس كو بمى شور رنا تعا ترى دائى مركما كما جفأ أنطيالي إلى مرجباس توآيا وفاسي ورمنها مرايؤكام وفاتها سوبهمكا فيقتس وكريذاس كي جفاس توكحية تصورية تها

اس كل مع كي جاب بين رميان تما حبن ن كديهار من تقى كلسّان نه تما دام دِّفْ سے حِبِو کے مُشْفِح و باغ یک دیکھا تواس میں میر میک نشاں نہ تھا ية قربان جرف فرك عاشق مومس ميكر دنيا بين وركو في سجيلا جوال نه تما كيون كرملى يوكل سے حواتى يوخوش د بلغ ليال المان مي الله عبال نه تعا

لاجارك دل انباكيا كورس ليقير اسطنبرکاحهان میں کوئی فذر<sup>د</sup>اں

اراین کھے تیرے جہاں کے باتھ کیا آیا مجھے ٹیکا زمیں رآساں کے باتھ کیا آیا مرے اِنَّ نسوؤں نے کھوڈیا نوبھرمرا میں پیریٹ بیج کراسرکاروائے ہاتھ کہا آیا 

ففيحت محكواس كبالفكراآيا

نەكەتىرازور تورتنى رسوائى مجىلاسىتى يربيارآب مرجاتا وجبتان كحاكمأتا کیش کو مار کرز ورآورائے ہاتھ کیا آیا

کیا بدن ہوگا کرٹ کے گھولتے جامگا مند سرگر گل کی طرح سرا خرم عطہ سرم

ولبرون كفتن ابيس وصدف كاسارثر جومرا أنسو كراكس بي سوكوم

حبن سلماں نے اُسے دیکھا وہ کا فرہوگیا

المصحفى كا تكره مي سيطلع الطرح مي: كاردين اس بيك بالحون إئام الربوكا

آت جنگ نه تصاوا تف كما تعاييشكوه ويكفته مي آيكندين منه مسكندر بوگيا سه نكويت فنك سيانسوكا حداحا فط نفيس گهرسه جو با مرگميا لاكاسوا بتر پرگيا

## رونف رب)

گرمهٔ مونا آسنیان بنبغ گین خراب گرسکتا باغ کور اے ابنبال گیجی خواب کیا گرادی آب تیشہ سے بنا فرہا دکی سرویا کس کے آگے جائے مرحول کر تیا ہی آ ہو ان گیر خراب میں کرائے آگے جائے مرحول کی کردتیا ہی آ ہو تھا کہ خواب میں خواب میں کردتیا ہی تا کہ ایک کی کردتیا ہی تا کہ ایک کردتیا ہی تا کہ کردت

#### رولف رث

تری اکھوں کی کیفیت کو اپنے نے سے کیا ۔ نیموں ہوری کے بیات کی جہر سکتا تکف برطرف ببب کو بروانے سے کیا جہ نیموں ہوری کی بیبا آن کھیں بیاشت کی مرسے انسوکو فروار پر کے والے سے کیا بت نیموں کی بیبا آن کھیں بیاشت کی مرسے انسوکو فروار پر کے والے سے کیا بت ارب و ک مت توقع دروں کھر تھم کی امویت ہیں جو شخص ترقی کھانے سے کیا بت گل می و ان کو راغ ہوا ورسروا می اور کو وائ

جمان گرمینے واکو جابک کیا قدر تبران پرسفوں کی کو لاسکتا ہو کیا قدر تبری کے بیاقدر تبری کی بیافتر تبری کی بیافتر تبری کی بیافتر تبری کی بیافتر تبری کی بیان کے کہتے ہیں کہاں در اوسے میں بیاب کی قدرت میں کہاں در اوسے میں بیاب کا بیافتر تبری کی تبری کی تبری کے کہا قدرت میں کہاں تبری کے کہا قدرت کی میں کہاں تبری سے تبویل کی میں کو کی شیروں کے کمی نیز کے جابسکتا ہو کیا قدرت میں ایک ہوتے سے شعر کے میدا کا رشم ہو مقابل آج اس کے کور آسکتا ہو کہا قدرت میں مقابل آج اس کے کور آسکتا ہو کہا قدرت

رولف (ث

ہوا ولیوا ملی میری کا وہ گل بیراین عب<sup>ف</sup> کر ہوتا ہوجوں کے شور کوسیرعمین عب<sup>ف</sup>

تصور کرکے بیتا ہو فرامیول کی وقی مرے اس میکے بہنے کا ہوہ شرق بن ا مجت کا نہیں بڑا کھی خالی مدالت ہوا یہ وزیر کے جینے کا مرک کو کم ن بات توج بسرد کی سے قرور کی نالہ موروں ہے سجلی گفتگومیری کا بی میرا سجن بات خوش آئی کے ہوئی زندگی محکول قیمن کی بین مے داس ام میں تھینے کا ہی وہ منہران با

## رولی (ع)

کرسکے کی عقل میرے غم کے جانے کا علاج

زنگ گل کی گری رو امرنی ار اے باوسی کی کریٹی بہلیں بھر اشیطنے کا علاج

حق کو کینے یہ نابنہ ہے جاب ان ناوال کہ واسط کیو کہ بور خیرین ایسے دیوانے کا علاج

گر طہارت جاہتا ہی تو ۔ خدا کے واسط کا طاسہ کو ہو سے اپنے کرنمانے کا علاج

شیشہ دل کے تئیل پنے سبتھا نے رکھیں

## رولی (ج)

پهرکوئی سلسار جنبان موازندان کے بیج آج زنجیت آتی ہو جنگ کان کے بیج زخم دل مونے ویے ناسور۔ نہ کواس کا علاج در دبیر جو که فراہی ننین رمان کے بیج ار اے طالم قتر محزر کا بڑھا ہو کہیں قرآن کے بیج نمائی دل کی بٹ گیا ہوکر مناں چیفٹر گان کے بیج بچینا ہو تقیس مار نے رکیس جابہ یں بیر مردن پر ۰ د <u>سامنے موتے ہی ب</u>یرلاش منہائی دل کی

روگھرد داش<u>اً منے خوا</u> کے <u>جاد ک</u>سطح میں میں گیا جی اس کا اپ کھیر ملا<u>و ک</u>ے ہا غباں بے رحم اور درمبر <sup>د</sup> پواریں لنبد سبب نے مال فریکلٹن میں جا <u>و ک</u>ر ہا تھ سیتی جاچکا حب ایت تی نہیں ار می کے مے تنا کوئی وہو سر<u>ے کے مے</u> تنا کوئی وہو سر<u>ے کے ک</u>ے رنگ مهندی کے بوت پر آنسوس تر ركه كے اُن اوں ميكوني مآرة اخیتاری پر گریه کام <sup>ناصح</sup> تو ہی کہ

خارسة مركاب كيرج فرثابي ميرابي طرح ركهمسركي كلحول ريستي يوكف باسط خاتمال نکھوا کا کو ٹی میں میں جاتا ہو جرا أنسو كولكا جوش مي آيا مي دريا بيطح يون تير سے جي الشخصي جن سي تي سيم توج بو جا دين سيا بے طح خورد حق بین مرے مبغو کی طبقین آه کیا غلط کرتے ہیں کے ختم بنا ہے طع فصل کل می آئ فی دیکھتے کیا ہوش ایک عیا ای خوں بردن کا راب طع ردیف رخ)

نرمیرے ایک بیاب سے ہی روگساخ

کرے ہو آئی نیز بے طبع کر کھ جینی میں میں کہ و بروگساخ

تمے ادہ جنوں کو گیا ہول تنا بھول کہ اور جیت گویا نہ تق کبھو گستاخ

میں ان کیری سے بیتیا ہو فی وزن اپنا کر جون شرائے پینے ہیں ہی سبوگساخ

برارشکر نقیس میں گردہ وہ تنز فوکستاخ

نیس ہو گھرستی مرکز وہ تنز فوکستاخ

رونعت رو،

کون سے تیری نگرین جان انٹرخی کی ا<sup>د ن</sup>یرشیر سکون نے سکتا ہواس گلکوں کی ا<sup>د</sup>

چاہتا تھا میں کہ سازغ ہوئیے ہے ہیں۔ او اغراض کی تا میں اسلام کا میں کہ اور کا میں کہ اور کا میں کہ اور کی کہ او دسونڈ تی بھرتی تھی دیوانے کو اپنے روز د در در در کا میں نے بعر بھی جو سالے کے کئی مجنوں کی اور اب کا میں نے بعر بھی نے بعر بھی کے داو کون دیجے فامتِ رغباً پڑے رجز لقیس نے شاعر کون دیجے فامتِ رغباً پڑے میں فروں کی داد

## رونف رق

### رولف (ل)

سچ کہو. اے ملبوں کی <sup>ب</sup>غ سے تی بنج ہے ہو ہائے جی تھیں کچ<u>را شیانے کی خبر</u> كون براس لواك أبي ولن كخير باغبار كوجان كرا نع نهير سوما لقيس کون انے بن تری کھو کے جٹیم ترکی قدر سوجتے ہیں وم بنیا ہی اسکو ہرکی قدر جاتما تعاكوبهن شیرب کی و استخابی تطف م جرمی بوسر بھوٹر ما جانے وہ ہی تپھر کی قدر اب جوائط میصوفیس تے مام مرتقد قور سے جیت ہم آگے نہ بوجھے لیے اور یر کی قدر بوجهاموں اے جن تیری گرکے بیج و ہا . بَرْ برُصْرُون فِي تِين كِيمِير كِي فدر مجهس تقركوكما بعون كيس حف أشا أكون بحانے لقيس بن حضرت مظرك قارم تو قع ہے کےمت کہ اُمیدی کے سخو کیٹو جواب کی مت <u>کے جو کے ا</u>شیریس سرو بيظرك رحي كل فيد كالبيل كي طرح ميرا للمحلا - بندر كرسا كم نذر كه - لد كليدن برح ہوئی ہواکہ تیپیشعائہ آواز ہاقی ہے متاتنا ہی جاتا قمری کو ایسر قین ہوگئ جوبه باخبن <u>فرا</u>س کونگانا با تھر کیا جال سیمت کی تھنے ہی تشیر کی مسلوم نے بالآخروني واتع بيندار كربال كو لِقِيْس بِرَا بِحُونَى التَّعْدِ دِيوَانه يِنْسِيمُ مربيان الطاشة بين كين فوال حمين كهور كر منهجية عاك الشح الربي اس برس كهوا

مر معن كوئى لذت المطاور ما يسطح أى كمو الني تتكن من كو كوكم كيور كمه تعجب خت رشا ہوگئیں اس بات کامجمکو کرا تنا بولئے ہیں کئے میشریں دہن کیوں کر المحيشيري شيخ كيهر وجديس في كاشور بيرا قيامت بالكانع المحميات كاشور ٣ ە دالەرتىنىيىمو قون شەرت عش كى كىقىدىريواس خوشى ساتەردىلەنے كاشور ہرطرف منہ گام ان کھوں کی متی کا پر گرم سیر رہا ہے۔ مام میں بلینے کا شور یرزیں ایسے ہوتی نہیں ہوجا کے ایک درخت کی جھاتی بھٹے ہوئی <u>دوانے ک</u>انٹو<sup>ر</sup> ل كل مرايلوك باغ بيراني كا کیا مری فرگان کے ابرنے ڈالا ہی شور کے بادل بطرح اُنٹے ہیں ہر سینگے زو عشی کے ایک مصورت کیونکر کرائے آگا ہیں۔ جو کرجاتے ہوطے ف کعید کی بتنظافے خِرِمْتُوں بن می تجارہ ہے ہو زیاد ہی نفعت سنٹو توں س ترقبی لاکھوں کے کہلیے خال گوی کھ کامیے وں کولتیا ہے جُرًا اسٹی پی این کی اور کو بھی ٹریتے پہ لتركاماتم وتقيش حباسطرح ردنا بحابر فالكول ورشور لول كرسته بين مور

تناخ گل کوسرخ جو شیمتیرکرتی ہے بہار ۔ قتل میں ببل کے کہ تیقسیر کرتی ہے بہا ر کیافیامت بوکسفو برجمن کے رات ان کربالکا دافقہ تحسربر کرتی ہے ہا ر باغ کے کوجیسے والے عل سکتے ہیں برک کری موج سے زنجر کرتی ہے ہا ر نشر فقاد کرر کھاہے ہرتے سے تیس لینے دیوا نوں کی کیا تد ہر کرتی ہے بہار

کیاجین کی گل زمین ظلم ہوا ہو گ**یس** خار کو گلبن کا دامنگیر کرتی ہی ہب ر

عقل گررکھتا بڑیے موجدہے وانو کو چھٹر باغبال کہبلوں کے آنیا نوکو نہجیٹر در دمندوں کے تولتیا ہے بیٹ جو کا وہال مرتبے ہیں ہے ان توانو رکو مذجیلیر ایک مذتب یار کی گلیوں میں جانے دے ہیں ۔ ارقد رہمی ایساں بے خانا نور کو نہ چیٹر عن کوایا مپری مین گفیس بموقون کھ كبول تجيشرتا بحركر هايين وانون كونه جيير

# رولف (لم)

آگے لبول کے ہونہ کا خطِّ یا رسنر ہونا ہوکب شراب کے آگے خارسنر

تری کا و گرم سے دہ کا ہول کا داغ ہوتا ہی جیسے آگ تے تم ششرار بسر گربارا ویائے کسی نے خاکے تیں ایسا ہوا ہو نیفن پواسے غیارسپر یروانبیں بوابری اس شت خاک کو کولیں گے انتکے سنے ہارا مزا رسبر موسم میں خط کے شن سے المین ندر ہیں مرتيين جامه بربي بوقت سشكار سنبز خوترنبيل ما برمجنون بن مهي محمد الربنوز ان غزالون سي بالا دل نبديكما منونه اب لک کرنا پی تشیر کام میں تھرکے ڈل مانتا ہی کو بکن کے نقت کو تا را ہنونہ مو کالے برجی ستی حس کی نملی نمیں ہے مجرد ہا ہومے سے مشوقی کے بیٹیا میوز با وجوداس کے کری دخو کے ارسے قران کی ساتھ کے کو ترستا ہی حگرمیس اسنوز بولقير كاعش سيرموز بإن أتياج است يه كم بوتى نهيں اس كي ه المعناسو بدير في كالمي و كورس غناك الموز كرد عيرت بن ميرى فلك كوافلاك أو بی کے ستوں نے زیں رجو گرائی تنی شراب سبز ہوتا ہوا سی سے تجب بر ماکس منوز چور آعنق نبیر محکو تومانت بسر مهر ایر گربیاب موسرا چاک نبو<sup>ز</sup> سبره الكفائين مجديد برست الدابر المسارم وأتش سوداس مرى فاك نبغز كرهيم بون فوق فون من الماك كيش ي في من عمراهل كي طبح بأكب بنوز

سرمرا با مے اسطورے جلاد کہ بس جى بى تا ہى سرے قدرو كھا ديجے أسے باغ بين اثنا اكر تا ہى سے شمشا د كه بس بببيركبون كركرقار مذہوں اس سج كى اس طرح باغ ميں ميزا ہو ميصيا وكربس کھر روال برطافت مذری شریحیے ہے ۔ ہم تھے <u>لیسے برے وقت بر</u>ل زاد کاب توندتها جيف لقيس ورنه دوا مزهوتا

آج اس طرح کا د کمیاہے پریزا دکہ بس

مُنه بيكا تاب ياسطرح تقاوار كرنس و لراعشق من دييا جو گردار كرنس نرع بین دیکھ مجھے یا رحمجک کر بولا کیا ٹری طرح سے مزمانی یہ بھا ز کہ بس آپ کو بیچ کے پوسف نے زلیجا کولیا کیا خریدار نے پایا بی خریدا ری کربس ا س طرح رفسته بین تجوین درو د بواز کس

شق کے دارشفا میں مجھے حال و لقیس رطبیوں نے دیا ہ صفر آزا ر<sup>ا</sup> کہ بس

ورن ک میم کمر تو برجادے تدویا لائس مجھکو یواس کشائی ساتھ ، یہ سیحراقنس قبراورتا بوت ہی کرلیجیومیسے رائقس آج د کیما ہوں براس تطعف کی سیاد کانس

آب سے ہے نفررکی بوانی جانس تهمضفه وتركم علاائ سيخفأ ظرنبتك کچه نه د کیوند که مرے میا دکو مرز کریا

اس حظری منتی که من گرنه نژیه مالک

۲

تنگ تی کراہے ، پر ہم جو کبھی جاتے ہے ۔ توٹیا منفہ دیکھیتارہ جائے گا تہناقس اس گرفتاری کا با پی فراجی کیفٹس تبستی اوام فوش کہ این می کو یا قفس رول ف کرسکی کی استان

رات فرخ با کو ہولیائے مفتو کا تاش مورد در شرب بلی کو تھا در شرخ بول کا کاش انٹ نوئیں سے گلی تیری کومشد کر دیا مرکئے ہوں مکھا اس شر کر تین و کا تلاش جسطرح سے ڈھونٹر تے ہول ک خاط ہائے شاقس اس طرح رہا ہی جب کو جائی مورد کا تلاش جی سے میرے سافررے کی لگ ہی جہ جب جب حبطرے ہوتا ہی اینون کو اینو دی کا تلاش

شاعری بولفظ ومنی سے تری لیکن لیقیس کون سمجھ بیار تو ہوا بیا مضمول کا میلاس

روله اس

مے جون بینہ نناکرے ہوجون قص کرے بکوے کی درت کولیے کا ہوں قیں بیشاخ گئ تحرکے جائے گلکوں قص بیشاخ گئ تحرکے جائے گلکوں قص بیرے بتا ہے مراجی میر کچے د صور کتا نیس خوشتی سے مراجی ہو کے دور قرص بیرے بنوں کے میر کی کو جو کتا ہوں تھیں بیرک دبا ذہیں دیشت میں کہ کرتی ہے۔

# سى كروا زديك والقيل كرك مری زمین غزل دیکھیر میرکرد وں رقص رولیت (ص)

نىيىنىچى كان كەلىن كەنتانى كۆر نىيىن چى كان كەلىن كەلىن كىلىن كان كىلىن كان كىلىن كىلىن كىلىن كىلىن كىلىن كىلىن جرمز کے بیری زادول جوستے جی بیالی

لت زنج مجروح ديواز کی عرض ر المن برم سرمت كركيبريوتا مواع شمع كي خدمت بن جاتني بي المواع والمعنى المربية المن بي المربية في المربية والع شينة مجرد رسانه بلوير اورتبري كهويت هما المربيا في منزار و سال نجام في المربيا في منزار و سال نجام في المربية محمود سال مناسبة المربية والمربية والمربية المربية والمربية المربية والمربية المربية والمربية المربية والمربية المربية والمربية والم د ک<sup>و</sup> دیران مت کروئیه برجمو کا مالین<sup>ت</sup>

رُّ جا تِي بِمِ لَقِينِ لِورِاغِبَانِ سِهِ ابْكِلِيرِ اُن اِن بِمِ لَقِينِ لِورِاغِبَانِ سِهِ ابْكِلِيرِ

والميوكية الاستاجال الماليات جول أكينكو بح ألمينه والس أعلاط بنی کوس میری زان سے خلا پی می کوس میری زان سے خلا

ب عرا كواسط كوارال سي جلاط مروكتا بيززا بالل مع تجه قد كو تكم ير عارض خال س ووركمنا ، والج منظه بین ار وفرما دهجودل محقیس منظم بین ار وفرما دهجودل محقیس

# رولف رط

# رولف (ع)

دن بور کی ان شخیج بوشیاران الوداع فسل گرزدیک کی یا الوداع میکرہ سے تو ایک کے کریاں الوداع میکرہ سے تو کئی اے محریر شاں الوداع نہیں میر فرصت کی ایک سال بوسیات ہے گا کہ میں ابغیارا کا حکویوں کو الے گستان الوداع ہم سے تھا ویرا نہ کہ کا بار موج می چلے اب خراطان فلا تھا اور انہ کہ کا بار موج می چلے اب خراطان فلا تھا اور انہ کہ کا اور تھا کی سالے جرر و جمالی تاب نہیں المقیس بوڑھا ہوا کے فوج ان الوداع المقیس بوڑھا ہوا کے فوج ان الوداع میں موڑھا ہوا کے فوج ان الوداع میں کو ترب کھاتی ہوئے میں میں موڑھا ہوا کے فوج ان الوداع میں کو ترب کھاتی ہوئے میں میں میں میں میں میں میں میں کو ترب کھاتی ہوئے میں میں کو ترب کھاتی ہوئے میں میں کو ترب کھاتی ہوئے میں کی دربا ہی کو از س کھاتی ہوئے میں کو ترب کھاتی ہوئے میں کھیل کے ترب کھاتی ہوئے میں کو ترب کھاتی ہوئے کو ترب کھاتی ہوئے کے ترب کو ترب کھاتی ہوئے کہ کو ترب کھاتی ہوئے کے ترب کھاتی ہوئے کہ کھاتی ہوئے کے ترب کو ترب کھاتی ہوئے کے ترب کو ترب کو ترب کو ترب کو ترب کو ترب کو ترب کی کو ترب کو ترب کو ترب کے ترب کو تر

م واب عين وربعبه و الله بين التي المان عن التي المان عن المرت كاجراغ الله المحالة المركبي المراغ حرب كاجراغ المركبي والموسياه حرك شعلة يؤمير في المحالة المركبي والمركبي والم

غازان رد مج<u>ه کو</u>ن بور شافیس ب میرام داغ سیندین صبیت کاجراغ

رولف (ف)

سر کے دورے دیسنت تھے سوار دیم گھیں در کھنیا جاتا ہو اس لیٹ بریشیاں کی طرف

ا مین در ای اس نے درختان کا حرایت ماہ بن ورکون بوخورشیر آبا الکا حرایت کون کرسکتا ہو عجر ویرانہ کا ملک حرایت میں کون کر میں کا میں کا مواں موسکے کیونکو جرس دیمائے الاکا حرایت کون دیمائی آبالاکا حرایت کون بوجر سینهٔ زخمی گلتال کا حرایت

سالها سور محبت کوهیا ما تما لیفتس با تما آخر ہوگیا میرے گرمیا کا حرکت د

ناصح سفجكوغم في كيا شرمها دجيف وباد يوط حكايركرياب بنرا رحيف

رویا ہوں ہاں ملک آب کھوں میں مہنیں بہتر ہوگئے گر آب ارحیف كوئى بلبل ان نول بين مينسيو يناني وجب كك كرهيولول يَموكني أخرار مين استى كەمەن كىھەركى بىم مجەسەسرگى كى كىاغ ئىڭ كرديا مجھے زار دىزارىيى جاتی نیں وہ بے مزگ ہجری کے کیوس کچھوص کے نشنے نہ کھو باخارجیت (رولف رق)

مريخون توانديش نكرك إربيغ المطلق مسمرة انبيس بحقل باشقال برخي وبهامطلق

مجه معذورر كلويم صفيون يالدكرني مستناطان المولكيو يكرية ال شير مرابع بسكيريك وورى المنين الله مارول وزند كان كامر الطلق مرادر آ ہوی ۔ آخر کو کیا ہوگا کئی دن مرے بارول کونسیل ترکر تی والق

ندره برگز مقید دهرانی کی توقع کا مفتس ایتوم در کمی تنین م نے وفاطلق

عجب نيس خوش كالأكل لكرد شوار بولمن براكي كاصيد موجانا غزا لا سكة نبيلا كت

بهت جینے کی در سابل عرفال کے مبیر لائق مسلی کریں آب جواں نتا انساں کے مبیر لائق جَعَا كُونَا سِجِنِ اللِّهِ فاسے كِيا مناسبِ مِعَالِون سے بِسِلو كَي خِيرِ وَما كِي مَنْمِي لَا لَتُ

جوں کے ہاتھ سے محفوظ ایک م رنہیں کتا رفو کرنا یقیس بیرے گریا کے نیں لائق رفو کرنا یقیس بیرے گریا کے نیں لائق ارو لیف

نگونده اوس اسی میربیز ای آگ جی د طرکا به سا دا کگ شے دم کوآگ لال ترکرتی ہے جیسے اپر کہ آئین کوآگ گگ شے گی الحج ئی دن نیچ انگلت کوآگ کیا بی جولا ہو ملایل درگائے ہی ہی کوآگ

اشک لاگی بحرواند کے مبینی تن کوآگ علقہ بلتے سینر من ان تلیاں کپرو کے ماتھ دل تربی کوآلزہ کرتا ہے ہمارا خو ن گرم فصل گل تی بحربین آشیاں کا کر علاج جانفین بہر نہیں چارے جل مے کی طرح رويف رل ،

تجم کی کہ چیوڑے گان صرت نیا ہوگ وہا ہوگیا یوسف کا دہ نگیہ جا ہوں کا وہال ہم نہ کہتے تھے کرمت چیا ہوں کا وہال ہم نہ کہتے تھے کرمت چیا رہ جوان صار دے تاہی کہ سر کہوں تناہی ناق بے گئا ہوں کا وہال ناصح اس یو انڈا شفتہ موسے مت گرد سر کہوں تناہی ناق بے گئا ہوں کا وہال اس تعامل میں سے مت گرد سے طرح بڑتا ہی حسرت کی گا ہوں کا وہال میں مرکز پرے گابوں کا وہال مرکز پرے گابوں کا وہال مرکز پرے گابوں کا وہال مرکز پرے گابوں کا وہال

كيور عبث ميتا بؤلاناهم القدر كاجاكت بإقدائه كاجيولاأكب بزكريان كالحيال

اگر موتی مذکا فربا عباس سے آثنا ملبل تواتنا کل کے نظارہ سے کیوک تی دیا بل شمی آبا د مو اور باغبار کا حالہ ویران ہو" چی گلزار سے آخرکو یہ کرکر دعسالمبیل شکل دیکھا نہ نالہ بمصفرون کا سنا اس نے تفس بر کیموں ٹھرکتی ہی ہے برکٹ نوائیل

زیارت باغ کی کرتی بو انسوسے مفوکر کے جاب کل بریکھتی پی بی جیب ق موغالبل جفامير با بنانون كي فيمر برياكياً الماتي بي وفالون طيسيُّ إشاباتُ تبن الرحالين! جمن من مج<u>مد و دواز کے لیجانے کیا</u> صل کی کارگئ جزر کو شرمر لانے سے حال جنوین اوں کی جانب کی دو مرکز نیاست جنوین اوں کی جانب کی دو مرکز نیاست جنوز لفوں رصنسادا 'اسے عملے ہے ہانے درد کی دارو اگر کھیری تو داروہ سے پر شکھے سکے ، ساتی ابت بی جانے سے ما مگر ترب بی عصیفک آئینه کاجینی میں برسابتی مجد کرجان شرانے سے کیا جال ىزونەل يې مە دە شورغۇں يۇ بىبرگل مت كر رفيقول بن تقيين كازارس فأبنه ي كيامال إقدترا ازبك ركمتا بوطاجي شاخ كل الفي عين سيعاتا بولمك جوشاخ كل المرمة بيناكراك بياييه كرنازك قدترا وجبر سيه لول كماتا بوكي شافي كل دفن کیچیو مجلو آسمته کومیسے استخواں مجیسے ہوئے میں اسے زغمو کے ناتیجی شاخ گل مرکا ہوں تسبی میں وطنے کے گوش دہ خانی اقتصافے ہی مثل جوٹ نے گل

رولیت (م)

ع ہوئی آخر کر ہی تربیرغم کی تا تا م ارددی کو دانوں نے جنواکو اس قدر گریم محبوں سے دریا ہوگیا محسار المام پاؤں سے شرک مینے تیم مست ہوتی نوگاہ جوج نے نشہ گویا وہ قد بالامت الم انفعال نشرم کے اسے زمیں میں گرمگیا کو کہن کی نا مرا دی دیکھیکو خارا تمام حب گیا ہوباغ میں خونی کفن مو کوھیں

رُكُنى درين تمية تشريف فوندين هم المناس مي بمجيني مي مي النايد وهوم نيري الكور في في في مي الرائي المرائي المناس في المرائي المرائي

بھئے مے آق ہو منسئے جو نکی بی لیے گل کیوں لیڈیس سے جان اکرتے ہو سیادیں ا

رولیت (ل)

مصرح ن کی و گری بازار کهاں منبرتو ہوئی زلیف ساخر مار کہاں

نیفن تا بی سری مند مکال بر نازل ہے وہ ہی طور و مے شعار ویدار کہا عِين وراحت كَيْلاشي بين سائي بيدر ايئ كوبي بي فكر ، كم أزا ركمال عشق اگریسے دل کیجے کس سے خالی درد وغم کم نمین اس ورم عخوارکهاں ... قیدی اس لسارز لف<sup>کے '</sup>اسکم ہوں قتیں بیرن ل زار بہت'جان گرفت ارکہا ک ہم توحا ضرب عشق بار کہاں فار خس مجع ہی سشار رکہاں باغبان رمذ تبدكو كوشق گر از بهمكان توكمان بهاركمان سائیرتاک میں بڑاہے زور کیک دہ سایہ مائدارکہاں هم بین ختار کیتے بین بات برین بھرید اختیار کمان موج مِنَّ بِ زندگی کَلَقیس مرهٔ تینِ آب دار کهان عمر خریخ جنوں کرلوں بہا را س پیرکہاں 💎 ہائقہت پکڑوماہ یا روں گربیاں ہمرکہاں چتم تر برگر نبیس کرتا، ہوا پر زح کر دے مساقی م کوئے یا باران عرکاں یا رحب پہنے جوا مرکز دے اے دل جی تا ر جل دیک اے بروانے! یرکنی ایا تا میں اس طرح صيا دكب آزا د هيوار المقيس بلبلون هوين مجالو كي كلت ما العركمار بوسنتون برفتس سركي ويكرد رننس بعركے دل رویشجئے بیٹیم گرما ربھر کہاں

سنرانتكر سرح سفتها يؤالفث كالمين كيونكه بوشا دا فب فسيرن مجمت كانكين گلن جن باین کی جفاہے آبیا ر رنگ نونخواری و کرانے ہو تجاعت کاپن كالارتكر قدرب زنگ بے جود وسنا بن ترشح كيونكه يو سرسنز وات كان ڈسٹیں وفاق کی کھوکو نظارہ ہے ۔ بھرد ماہورنگ ملوہ کے قدرت کائین

سيرس نے کی میت باغ تماک، نقیس گل نهیر رکه تا بوغیرار داغ ، حسرت کاپن

بن جاك سينة بيج مجت كي جا نبيس جس گركا درگفلانبين اس ميع انبيس

کوبرمی میں گیا ، نذگیا ان تبول کاشق سار درد کی خدا کے بھی گھرمرد و انہیں ہیں ورسوا تنفات تغافل میں یا رکے بیگا مگی سے اس کے کوئی آشنا نہیں

الفت بركس اميدسے كيجے وماغ صرف ان گلرخوں كى فاك بي لينے وفانسيں

شرریهن می تلخه مگه بوسنه الفش المحقود في نظاره كميسس من النير

بت بیتی بیر موحد ندست نا برگواکههو می کونی تجدین میرا والله که معبولیس فلامرا آتش مواس فيترو ونس

دردبن م كو كيداس كس مقصولان عثق بيسكا بي اكرزه عك سودليس بها كُرْسرندنوا الله كبركا تؤكيا في فيراً وم يُحجو للبي كالمسجود للبي براسی تینے کے زنگار کا مرہم ورکار اورکسی طرح میرے زخم کا بہو دسیں د کھی کھی اگر سے انسونہ گرا

ت كوه جفاكا يارس كزاا وفانسي بدول كواعراض من الربج انسي اس تهرساجاں میرکع نی خوش ہوائیس

مرصل کل زمین محبت می*ں ہے ب*ھار ہے نور کے جاب یہ سباب دینوی کو فرمش قاب ہماں بوریاسیں كيون طينة بومير عربي تن كازوا يد در دخود دواي السرير دوانس جوروتم كاان تيجب مذكر لقيس

يستكرل تان بن كجدا خرخد اس

وه كون ل ي جها حليه كروه نورنس اس فقا كاكس في ره مين طهورنسي كوئىت البخراو كرب عكى بيرسار جين كے بيج ديوا و اكا ایج سورنس تجلّيون سيخيم بيكب أسلّ سيب صنم كده بم نه احن ريك و فورسي تے سفر کی خبرش کے عان دھ کو سے جھٹے و مرکے نزدیک بن تو دورس

كوئي هج دتيا بي ركون كے القشيشار بقس سرغورس دمميا تو كيشونس

تنے ہم بر جو جفاکی ہی سو ندکورنس تسیم نے جو وفاکی ہے سومنطورنیں تجهد كيون الترا مفاؤكا مرع القول جان سيطاش الركزرة توكية ورنسي آیان من اگر گھریں تو اندھیا ہو و گھر ہے و ظلمت کد ، جرسینہ میں اسور نہیں سینہ میں بن شیعش کرجون انجسل کون سور ہو جنسیس سے معمور نہیں دين دنيا كم مجه كام كوكوا بركتيس جيوردوعش ابيابتدكه مفدورس

بم من كام سن مرغان من سي كهيو فرض كيجيُّ كرجيتُ طاقتِ بيوازنيس تری تصویر کوئی کمونکرنسکھے بتری حکمہ کارِ استاد ہی بر ٔ حرجنسدا دانسی مار کے قدکو شدے سروے سنتی کھیس سرکتنی برتع مسلم'ونے طناز نبیر یرسیندعشق سے محروم در دو<sup>دراغ ان</sup>س ک جین مے ہونے کا رخ کو اغ نہیں مت انعلاط كرك فومبار اب يم قدم سبنعال کے رکھوٹرایہ باغ نہیں يەلىلون كائصا ئىشدىمقارسى ت خدا کرے کہ پر روش کرنے قیامت تک جراغ گوری مستو کا بیا ماغ نہیں گلی میں مارکی دل صول حامراتھا تھیں بيرآن نوں سے دیوانہ کا کیمنزاغ نہیں یناخوشی سے بتا کا مجھے خیال نہیں مزاج<sup>د</sup> کا مرے اید نو ک<sup>حا</sup>ل نہیں يەكون ئېڭ يۇ تۆاتنا ئىتى قردلىنىن بهيشه مجيسة نئي جان بياستها سيسجن فداكرك مذكره العشق كى رنظرول المسلك المسوكية عقارت سي كيم ملالنسي اصول عِتْق به تولين، تو زمز مها کا نبین رست جولبس سنگنه النهین عين حين بي هيراكا سبنياقا كربلبلوكا و پنگامها كے سالنس

بلائے عقل سے کچھوٹیے کی راہ نہیں بغیرمیکدہ کا روب الکہیں نیا ہنیں بنان خدا کی خدائی کے سبطا ہر ہیں ﷺ جو اِن کا بندہ کماوے تو کھے گنا ہنیں نهٔ کرمضائعة گرتحبکو پوستم کی ہوس ﷺ دیار پیش ہو؛ بیاں کوئی دا دخواہیں خِل نَدُر يَجِي مَهَال مَدْ بِو مِرا كَاعِشْ ﴿ كَدْمِيرِكَ أَنْكُمِينِ الْسُوا حَكِيلَ الْمِيلِ جاں کے بیج کہیں آبرونہیں اُس کو یقیں' جوصرت خوار کا خاک او ہیں

محکواب سیرونما شاسے شناسائی نہیں سے تجھین کے نوریصبر کھیجھیں مبائینسر شوق کمتا ہی کڑلوں وڑ کرد امان یا ر نے کیا کروں ہی سے کچھے اتحوں پرگراہیں جرمجت بينين بوشورا بوده بينك كبا مزابوطش أزى بي جرسوا كني

منفغل ہوں سخت خابی سے میں نے درای میں مرقعہ رتوسگدں ہواتنی میسنا ڈینس

برنقين كرماغ ميرحا كرتان كهته برب

سیرگل س می نتین انگا <sup>،</sup> وه سو<sup>د</sup>ا نی نتین

بول الما المفارية وركلتان كي بين ويجيا كرا فيان زخم غايال كي بيس صدقه جاتا ہی میراول بال بال دیر ترب دیجتا ہوں جب شرق لف بیشاں کی بن

ناصح؛ اس جاك گريبان پر و كيم و اقران من د كها ميلية اك ارجار نريبان كالهين

ہے میرا ہاتھ مت کڑو کردب گل کی طرح چاک ہی کرنے میں جو سے گریاب کی بن ہمسام سوری می طبہ زبی، پرلفیس بچھ کہی جاتی نبیر اس دروِ اماس کی بن

جے اس گل کولیاں کر گئی وشت الیتیں بھر ندمج میسے دیجان غزالوں کے تنین

کم نہیں ہم بیجھے گئیں سجہ ہم کرتے ہیں جن خراب بانے کے تین ہمیں جینے سے بہتر ہوا گور و در وصل سطح کیا خوب اس کی ہم پیلنے کے تین ہمیں جینے سے بہتر ہوالک و در وصل سطح کیا خوب اس کی ہم پیلنے کے تین الدیے کے کرتی ہوتھے دامائے خراب تا ابد کھیو خدا 'معمور مینجا نے کے تین انٹر کیا مکتے ہیں دیوانہ لیقین دنیا ہے آئے انٹر کیا آبار کردکھا تھا ویرانے کے تین

ٱن نے کہا آباد کردکھا تھا ویرائے کے تنگن کور کھونکو رقید زنف چٹنے کی تہریں پڑی ہیں میری نظرت برحور شانڈ رنجریں تماشاکر نصور کو کر مراکب اشک میں میرے ترجیحورت نظراً تی ہوجو کشینہ میسو بریں

ين ننين نيز كيم فرنا د گرسومارس كريابي كوئئ يارون الرفقت بيت ربيري مرتابي يه ديوانيز البيحول وزنجريس المعان المال وكراكرا في سيسر محك بين نبدكيان الكارين وتقصيب اس شق کے کشور سکھیاں ہو حق وہاں ۔ پرویز کو دیں فہسئر فرا دکا سرچریں نا دان برجی معنی تھیور صورت کی طرف می از کول کوکتا بول سے منظور ہرتصور س جره نے کا کرو پڑتے ہیں من بر اورا ق طلائی رچوب کمینچی برخ س مَرُوا بوگا كونى مجمه سازگين البين اليان سن الرساب آيزا بريسيك كل كارح دان ي يرى كىتى تى وىلىن بارآور بارآف يا بارآف يا باراق ما كالكتاب المريشم بوعاشق وم ذايد إركائك كاركائك والكافي كان باكالينكس ونی کلیمرا خوش نبک ارکلش *سے گزراہے* کا درہی دُسن ہورغان جین کی آج بیتن لینس سے جلتے بلنے کی خبرگیا دوجہ کرا ہوگئے پڑا ہوگا دیوا نہ باتو لاسٹ کنج کلحن میں کوئی د ن ورکرنے دوحبوں محبکو بہاران پ سینے سینتے ہواسکت کیاریا ہوا گراہا میں

ہیں خصت کراے کے باغبال گوسیوفائی ہم نزاں نے پہیں گھا ہمارا سر گلتاں میں جمن کربیج کلیاتی ہی جیسے شاخ سبن کی سیوئے بیل تقدر ارتبع این لفت ایران میں جوں کے سے توکئی سرنہ میراگر میں ناصح میں جو آگ زاگہ لالہ سے کوٹھ بیا ہاں میں قيامت كآلئ زنره كعبؤنا محبول كا ليقيس كودكويركماحي سأآيا بيء والارس المرك كوري عن تقرير سيس سكيس ديوانه المركب جانا را بين بي مجنوں کی خوش نصیبی کرتی ہواغ دل کو سے کیاعیشش کرگیا ہو نظالم دیوا یہ بین میں اس اغدار دل کو گاڑو نہ ساتھ میرے ۔ ڈر آ ہوں مت نگے اٹھ انتی مرح کفن ۔ خوبان فقيس كومعذ دراب تورکھ كراسكے لوبوننيرحب گرين آنسوننيس نين مين بهاراً أي يم يم كوكما كمح كا بإغبان مكيس ألى حين م<del>ن منه باديكا بهارااية</del> ٱلْمَاا مِنْ مُسَاءً الْمِيا كُولُكَ أَنِي كُو اللَّهِ وَمِيهِ وَتَرِئ مِنْ كُلِّمَا وَهُو براكيف داه ين س كى كما بحثم كوكريان مستحس بحرير رهم وه أسكلش سأ ق برحل يلبلا يكارين كواكو كينے اغوں كي خروجيں لقنس محسركة محلاكز تبالكس يكيتني ہے گاک کیا رطروں ایبا ما توان میر

گالی بھی بی گئے ہیں اریس بھی کھائیان ۔ ہم نے بیری جائیں کیا کیا اٹھائیاں ہیں ضرو کے منفی میر پڑھنا اور مستوس بھڑتا کے عاشق نہیں ہے، دور آزا یال ہی خسرو کے منفی میر بھائیاں ہیں ہم تو چلے ہیں ایرب آبا در کھیوان کو ان باغی میں میں کیا کیا دھویں جائیاں ہیں ایسا دراز دامن نہیں ہاتھان کے آتا سے توں میں شقوں کے کیا نارسائیاں ہیں ایسا دراز دامن نہیں ہاتھان کے آتا

حی کونفیس کے یارون برماد مت دو اُنز تم نے سخن کی طرزیں آس سے اُٹرائیا جی

نگهرکرنے میں ان کے کام ہونا ہے کام آس کا مقس کے حق میں بیخو بار بہت تقصیر تندیں

کیافرہ دنے جو بی جستاس کو گئے ہیں دیا جی بات کے گئے ہیں ہمت اس کو گئے ہیں اسے فراد کے قاتل علالت اس کو گئے ہی اسے فراد کے قاتل علالت اس کو گئے ہیں اسے فراد کے قاتل علالت اس کو گئے ہیں منے گل گئے جو شعینہ معنی شوخی مالی سے کاری کھائے ہیں جیسے کل کے کھلے مالی کھائے ہیں اس تری برخوابی کا برقادہ با بھی کہ اس میں میں برخوابی کا برقادہ با بھی کہ اس میں میں اس تری برخوابی کا برقادہ با بھی کہ اس میں اس تری برخوابی کا برقادہ با بھی کہ اس میں کے اس کو کہتے ہیں اس تری برخوابی کا برقادہ با بھی کہتے ہیں اس تری برخوابی کا برقادہ با بھی کہتے ہیں اس تری برخوابی کا برقادہ با بھی کہتے ہیں اس تری برخوابی کا برقادہ با بھی کہتے ہیں اس تری برخوابی کا برقادہ با بھی کہتے ہیں اس تری برخوابی کا برقادہ با بھی کہتے ہیں اس تری برخوابی کا برقادہ با بھی کہتے ہیں اس تری برخوابی کا برقادہ با بھی کہتے ہیں اس تری برخوابی کا برقادہ با بھی کہتے ہیں اس تری برخوابی کا برقادہ با بھی کہتے ہیں اس تری برخوابی کا برخوابی کے بھی کے بھی کہتے ہیں اس تری برخوابی کی کھی کے بھی کہتے ہیں اس تری برخوابی کی کھی کے بھی کہتے ہیں اس تری برخوابی کے بھی کی کھی کے بھی کہتے ہیں کہتے ہیں اس تری برخوابی کی کھی کے بھی کہتے ہیں کہتے ہیں

#### رولیت (و)

کهاجآ نیس کھیجھے' جو تو کہ سے کہیں میری اس بے ذابی رینظوئے نامدر اکبجو لیکس سے جلتے بلتے کاسراتنا بھی مڈھکراؤ اس تش سے ارب دامن را زون ٹائے کھیجو اس تش سے ارب دامن را زون ٹائے کھیجو

قامت رمناسے ترے ببکہ شرا آب سرد تمہیں الی دوں کرتے ہوئے خوش قامتوں دیکھتے ہوئے قربویں کو سر یہ بٹھلا آ ہی سرد قمرویں میں فرمترے قد کا حب ہوآ ہوگرم با وسے ہتا نہیں ہوئی بلکہ تری جال دیکھی سبکہ جیسکا نہیں خشت سے آکا ہا ہوسرد

باغ میں جب یارجا آئو تھیں ساری کا طرح اُس قدر سرکش کے آئے فرمشس مہوجا آئے سرد

جفائے عذرین اے ظالموں نہ دیر کر و میری زبان کوشکایت بیرت دیرکرو مناک طبح میں اپنا بحل کیا ہوں خوں نبال شبید کروخواہ دستگیر کر و چھپانہیں میرا ہسلام اور تھا را کفر فرنگ جیٹم کاخوال جھے ہسپیرکرو کہاں تا یہ میمنی کرو کہاں تا یہ میمنی کرو مناک کوئی تناکیا کرے کہیں جن شناب تا بت ہو

من امتحانِ و فاین تعلی کے دیرکرد

خونی نشاف سے اتن میں زباں تر مذکرہ میں گئی کو بار سکتے ہونٹوں سے برابرندکرہ اس سنے صاف کے آگے مذر کھوا کینہ میں مگذر ہوں بھے اور مکدر مذکر و

جی بھل جائے گا عشّان کامبیل کی طرح گلرخاں ٔ حامدُ رنگیں کومعطّب رنہ کرو بانده كره بيكر اطف نهين غيركانتل ايني بداد كے مفهول كو محرر مذكر و ساييب شخص لهرتانين كهتا بي فيس آ بے ہے محکومداحفرت منظر مذکر و گره کھو پرننزلف ِیارک' نتانے کو مرچھٹرد سے سومت اُل کی زنجر <u>ایسے دلوانے</u> کومتھٹر و كوئى تركبا دب رئا برمعبود ول كن خدتي مهانون خدائے بيانے كور يجيرو یہ تحراب رہے خودی ہی را ہو اسمجھو۔ ملکے واسط مستو کے بیائے کور چھرو ابجي جاً تا بحالُ المنه م توجيني دو بجار كو مسلم كما كما يت بيشن كرو مت ثيم ميطاني كومت حقَّر في تاؤمت ميس كداكم بيرخا كامكن خداجانه كركيا بكؤاس ريخان كومت جيرو

تَفْس کے بیچ تحفینے کانہیں بوا نہیں تھکو 👚 نہ دو کلیٹ تورُ اے عندلیا ن حمین مجبکو محبت کا مرّو بگر انبس گراس زما مذیس مجراب تنخ کیون بیتے ہوئے شیر ریم مجلو نبر كه تهاي تحدين غيزه ول سركات ب خوف خاشاك ي تريي نير وتمر كمجار كو ئى مجيئے بنو بور ميں قوام نے كو بعثما ہو 💎 خلافت نے گيا بي خو دکستى كى كو بكن محكم ریس کے ساتھ اتنی مرگمان کی قیامت

اجا زت عرض كى توكيو نبير فه تياسجن محلكو

کھڑا ہی سرد نیٹ بن بنا کے رغا ہو جویار پردے سے نکلے توکیا تا شاہد

ندلاناتها میرے گردیکو شور بر کے گئے گیا ہو میرا رزوہ مجھ دور چرخے ہیں گئے کے میری خاک جم مے دجام صهبا ہو دہ ناخن ابرہے نوبل سے خوش کا تربی کسو کے کام کی جس سے کوئی گرہ وا ہو لہولفیس کا جو بیتا ہو تو ' میں ٹر رتا ہو ں خواکرے کہ تجھے بی عن ذرا گوا را ہو

شهرین تھانہ نتر سے حن کا بین تورکھ جو مصاب خس سے اتنا نہ تھا معمور کھو عشق ہیں ۔ مدال انسان کا اس کلے بیس تورکھو فتق ہیں ۔ مدال انسان اس خس کا اسور کھو کو مرہم کا میر سے داسطے مت کر، ناصح خوب ہوتا نہیں اس عشق کا اسور کھو گونہ کر وعدہ وفائد محمے اس کا توجواب مجمعے منظور کھو

اپنی بیدردی کی سوگند ہو تھی اے مرگ تونے دیکھیا ہوئی میں ساکوئی ریخو رکھو

جو ہونے کافرائے کس طرح عذاب مذہو

## رولف (٥)

بے کے دل کمتے متواثث کھی کے مار اکا گنا° سخت اد آوسه گاپیائسے جانتا روکا گناہ جونه جي مسكته تع مباني سئوه ميركيا كري جي كل اين يي يي يوج قرار و كا گذاه جونه گزرمن کو عوسی بنایی کرد كون *رسكتانخ*ابت ان إيرون كاڭنا ه ماشقو*ں رچبرکرتے ہیں تعیس می*رخوب رُو کچهنین الله ان به اختیاردن کاگناه ضبط بتری میسرگرنه بوتا شیب راه مین اور تا بی توکرتا بی مسکادل می نالسرماه اسُ نِ تا اِل كے اید مرخط اُ دھر کی اس کا بینہ کے گرز تحریر ا ٔ حرطر تنطریخ کے بیا دوں کھرحاآبیشاہ مور ہا ہودل مرامی ربط منصوبون میں عشق کے میں کا خانے کی عدالت کھ لی كبة تلك مي كون مردم أبي كيسيا

پر خیت آئی نے کے مرجانا ہور نگیں وال گرکہاں وہا ہولیے نگاہ شادی کے شادی کے ساتھ مفت نہیں لیتے وفاکو شرفواں پر نقیس محرقد ربے قدر ہو جنیں نایا بی کے ساتھ

که آل شریخ الدین اے مرغ قفن کے پر و مشتصیا و کو ناخوش می کور آلا ہو کہ ان کہ ان کہ ان کا کہ ان کہ ان کہ ان کہ ا کوئی اوار کی کو چیوڑ کی کو کورا ہ پر آف ہے میت تو شور شرکز کو ان انا کے جن کے بیت ہوئے ہے۔ گیا ہوگا مذتو کیا یار کی گلیوں میں اتوں کو نئی تفقیریں نے ہی نئیس کی اعیری ہے۔ کا کی دیا ہوتے ہے وہ کہ کوئی کی اس کھا ہے تھے۔ تناکی زبان مت کر درا زبک بوالوجی ہے وہ کسو کا دستے کر درا زبک بوالوجی ہے وہ کہ کوئی کھا ہے تھے۔

لِقِيْسَ يَالْمِيرَ كِيا لِلا لِهِ كُا ُ دُرِيَّا بِهِ نَكَامِتَ مُعْرِلِيْ آلُ لِيَاتِشْ نَفْتِ جِيرِهِ

بهارا أن بيركما يم بوليا بيركما يم بوليا بيركم بير حمن بي بين بالوركا بهارا أشاس بي كمه بيرا وبي بيركما بيركم والما بيركم والمرائل بيروك والموالي بيروك وال

يس بداده سيمام فراد ونفان سيح كمه

بَت كرے سيده ترب صن خوا دا دكو دكھ سرو بنده ہوئ ترب قامتِ آ زادكوديم آن گُنگاروں بينوں بن كرمنے كے اليے جي كلتا جوسرا كدورسے جب لادكوديم عمري توني وريك بين ببت غم فلن ساتو الدجيخ فك اكساس فا تاكوري س گل تومشته یو، ونیکن ملبل عشق گرتجه كرب منطور توصنا دكوده عنٰ عجروتم مِن تِحِي*رُتُكُ لِحِيْنِ* عين روز كوا وتحنت فرا د كو ديكية منه انیا ما دیکها کر بوجائے گا دلوانہ آئینہ کو کہتے ہیں اے شوخ اپری خام كيا دسوم يجائى بي حراين يوانول ف انفسل باركين أبا دس ويرا نه دل داغ مجت بن كير كام نيس آنا م جود ورق باطل بعد مريديوانه كه عرضين بأق ساقي توست اب ام الله والعلك المع البرزيم بالما م مفه يمرين الرسئ السوي منتوراً تكييل منتحج ا تناجی لقیس مت ہوا اینوں تی بچانہ زا برج نه بم بوت اید در تما دراند منه این می کاش برشیفی د دیا کرخط از بیمنبره تری خط کا بوکسبرهٔ بنگاند ہون ور بیری میل را تول کو شرے گھرمیہ جنا بھڑا ہی ٹریا بھیسے فا نوسس میر پر وانہ مجوّا في المعالي و المري و المالي المالية الما رودا دمجت كى مت بوحيقيس مجهس کوخور نبین سننا افسول ہے یہ بن بد

## رولف ری)

زنیا پارکوپید فرون سے شناکر آن پھراس سے سوطی پرانی جاجت کو واکر آن میں اور پید فروکر آن نہ یوسف کو آدکیا کر آن در یوسف کو آدکیا کر آن میں مور کر آبار خاطر مجون کو گھرانا میں مواقع میں خواد کو آدکھ سے چھرانا میں کو اور مقالی میں خواد کو آدکھ سے چھرانا میں کو اور مقالی میں خواد کو آدکھ سے چھرانا میں کو اور کو آلے میں خواد کو آلے میں میں میں میں کا میں کر گائی میں کا کر آن کے میں کہ میں کر آبان میں کے ماکم کی اور کو آبان میں کر گائی کے ماکم کی کا کر آن کے ماکم کی کا کر آن کے میں کر آبان کر آ

بهاراً فَي كَا يَهِ إِلَى جِلِ بَرِينَ كِيةَ جَوْمِ مِن عَجِوطُ عِلَةَ الْبِوَ كِيادُوانِ لِكُةَ تَصُوالُولِ ا تصوالر دان الككارضت نيس ديتا جوالاه ماريكة به توكون كرفة في المريد المارة المرتوان مِن كُدة من المريد المراجي المراجية ال

کوئی فرہا دھیے بے زباں کوئٹ کرٹا ہو'' لیٹیس' ہم دال اگر موتے، تواکی و دو کی گئے

جُسِطُ اس زندگی کی قیدے آورد او کو بھنچے دصیت ہی ہمارا خوں بہا جلا د کو بھنچے مذکلا کام کچے اس صبرے اب ارکر تاہوں مری ذیاد ہی سنت یدمری ذواد کو بھنچے ہمیں سنت مرک اندوں زندگان خوش نہائی کوئی بداد گر کارب ہماری دا د کو بھنچے ہمیں سنتم کے انھوں زندگان خوش نہائی

بهارآئ ہوجے ، میں رگ در تعمید سکتا دعاا ينشت خول كينشتر فصّاد كو يفخي ويقنس تعليدس مرت يبك تيمرية السرك یمکن ہی نہیں ہرسے رجاً فرہا دکو ٹینیج ارے سیّاد اس مبادیر مباد کریا کیج شکا رِنا توال مجھے سے تیس زا دکیا کیج بهاراً أني يواور بم كلتال مي نبيس كية مناكواسط توبي كه اليصيّا وكيا ليح *ڴاگریبتوں توکیا ہوا خدم نہیں ٹل*تا ہے بڑا تی*زیجیاتی پرتہرے فرنا د*کیا کیجے جفایردلهوں کے مبرکرنا ہی مناسب ہی مقیس وعویٰ دفاکا کرکے افرالیکیے میں دعویٰ دفاکا کرکے افرالیکیے أسنتي ويشس ساغون ركيب كيج جي بي برا رموع موزو كوتضيس كيج دلېر کونتاد رکھنااس کاجېنطور نيس دل کوان کے داسط کيو مفتعگيل کيخ عشق بیں احت نمیں ملتی مگروں کو کہن 💎 جان شیرن کیئے شخواہیٹ سیریں کے ايك من مبلاب الجوث جاتا بيرول للجية تولازم بوكه اس شيته كوستگير كيم يون يا مؤلال فاطر نما ما اينا بب اليق كلمون ريفين كيونكرية تحيين كيج مواي سروكي آننا مذكر شوروشرات قرى المناسخة على المناسخة على المناسخة على المناسخة على المناسخة على المناسخة المنا نر بجنے دیج اس گرم رکھیوا ، ونالہ سے یول درمشے فاکستر کائیری انگر اے قمری

مسودن اركينيكي تفكؤ سركل لفت مناسبين خطيا كرمن براكتراء قرى ننیرتع تقامتی است شعلهٔ اواز کولینے کمیر حل این این تریاب رئیاتی ليقتر كوكشوخي وبنبرخيار كي فرست توبیجا سرف کے پڑہ بھٹی بوسر سرائے قمری آئید ماش کوفرال کے مقابل کیا کرے ۔ اس حرال پوکسی کی قربت کا کہا کرے ج كومين كي بوس بو أس من بي وبال في زخم جبك من بوليشرك ما بسيل كاكر بة قرارى كب محسف عن محكور رتيع مارنا ساب كالمكل ب قاتل كياكر شعرخاطرخواه مجبس بونس سكمآ لييتس جب ہوہ تعدا ذاقص برکا مل کیا کرے بلا ترسِتم كاكوئى فحمد كاكرك ايابى توفريفية بوق خداكرب تا تل ماری کاش کی تنمیر بر ضرور سینده تاکوئی نکسوے وفاکرے جو کوئی عرض ال کرے تیج سنتی مرا اول بیان وا قعب کر بلاکرے مدون رئ برار . خلوت بو اور تسراب مو معشوق سائنے زاہر بیٹھے قسم بر جو تو ہو تو کیا کرے بوّابي فاكراه وفا بلكان، ليقتل ہے دل میں میر کرسٹ رط محبت ا داکرے جب بوامعتوق عاشق داربانی کیا کرے بندگی کی سے خوکی وہ خدائی کیا کرے مارے ہی جاتے ہیں آخر'کو کمن سے سرجی خسرد بے چارہ اور شیر بی جابری کیا کو ایک ہے۔

ایک بل بمی نہیں ٹھڑا' ہائے' آیا نسو کی طبح سے اس در بیتا بیال کی کوئی تستی کیا کرے جانے دلالے کے مرنے کو کوئی جاہد ہوں کے گرمی سے محکوضعف آنا ہمی تعیقی میں دیکھئے جے ساتھ ،خوباں کی حبائی کیا کرے دیکھئے جے ساتھ ،خوباں کی حبائی کیا کرے

فدام محے تیرے داغوں سے الا زار کو یہ فارختات کی ایک آگ سے بہار کرے قیامت آپ با س قد سے لا چکے ہم قر کماں لک کوئی محشر کا انتظار کو کے جو تجربی زرد ہو' ناصح' تومیری فواری سے مناک عار کرے ، ملکہ افتخا ر کرے

بیبترین منابه می ساید و ایستان میسیل مری فاک برگزار کرے میں تشد ترے آب بیان کا بول کیے گزار کرے

اجل نا چیوڑے گی آخر کھیں کولازم ہجہ کہ اپنے سرکوترے پائوں رینا رکرے

جا وشرم سے کیوں کرکوئی صفر مذکر مذکر ہے ہے اوب سے تجھ یہ کوئی کب تلک نظر نکر کے جو یا رقع کے میں کہ تلک نظر نکر کے جو یا رفع کے میں انتخاب کوئی مجھے خبر نہ کر کے داکھو کے تین کا تنافؤ کشنس کرنہ کر کے داکھو کے تین کا تنافؤ کشنس کرنہ کرکے داکھو کے تین کے تنافؤ کر تنافؤ کے تناف

ذرانبیں ہومیری آہیں اٹر فہوس کسی مین میں خداشنجر بے تمر منکرے رقبی فالیے دیواند دل غیور تقیس گلی۔ یاری کیوں کرکوئی خدت کرے

کے ایک تنخی مقطع اس طع ہی۔ تین ہی آگ سے بیمر کا بھونیس چلنا کمان مک ترے دل میں فعاں اڑنکرے می بیون سے بیون ناز کرے دوستی بران خوان کرے دوستی بران کی دستی کو متبلا ناکرے دوستی بران بران کی دستی کو متبلا ناکرے برد وہ مقول کا فرنعمت اپنے قاتل کو جو دعا ناکرے دو مرے کو خدا قیامت تک بیت بات بری حدا ناکرے دوستی بات بری حدا ناکرے دوستا بات تری دوس

ناصحوں میں بھی کچے نصیحت ہے کہ تعلیس یارسے وفا نذکرے

اس طرح رفسندن آنکوراکا خلاحا فط میس و کیفئے بیرخا غال اس و میرڈ فیسے یا رتز ہے

نه بیٹیا کوہ کا نقت کھ اس نج دمخت تھاسکتا نہیں شیسٹ سرانیا استجالت در وش کے تین کرنگی برطلم نیفاری صفایر آئین کے کبطل آ ہی صورت رفيقان وافق ساته زندان هي گلتان كي سيوابي دام م كريت بيان آيس كالفت تراب للي كى انت كوليهي يرسون ملكي تغمت كوارا تريني م كوهيس

زما نہ میں حوماشق ہیں تزیا میں ہے جینے کی ہارا جی نکا ہو تقیں مرنے تی صریح

جوساؤیں پر کھدیج توخوش ویتاں ہے " ولکن ائے 'ہوئت ہو بیمانیکا کا اسم

تعطير الربياء باغ كي آت به أوم كو مستحد توسلة جايا يجع المبلال مم ب کوئی ان ببلانِ ماغ سے یہ بوجھ ہے ہم کو سے کہ خوت او ہو گازار خوسٹ براجیا ہم گئے جوهم و المرابع المراب

بقنس كجردم مين مينينة كاندلته ننين محبكو براتنا بوكرنك أبادتها يدكلتان بم

خوش أن ي مجھ يه باتاك محفوق أي كاكت كياكيكان كي كاك كرديم كريال سے اگر بریا د جامنے خاک میری کی تعجب ہی 💎 فاک حب جمیخ میں تا ہج تیرے و والما 🗂 نەۋالوچە يەلەم غالى ئادلىغىسا بەكو كۆتاروغاكوكام ابكيا بى گلتارىك

نبين بومجلو هيو طالك ن ان تهري الآن جواً مِيدِ فاركفنا بي توان خوبر دمان سے جرس ائے سے کانس این با بار کی كاوبليل في حبث كياشين كلي فقيل وتنف دیوانے کو طرح ناصح اُ تھائیں ہاتھ طفلات کہ پرکشتہ جنوں سراب ان کے نگر اِل سے رکھا تھا ایک نے دیوان کے نگر میں جاتی کیا ہے۔ اس کا بھا تھا ایک نے دیوانہ کیا ہی ہم کو محتر ہیں سے اس کے بیا گاہم اینے خون میں گریا گاہم اینے خون میں مون میں جو کہ کا مون ہی جی آتی ہیں خورانگیز با ویراس بابار سے ہیں خوست نہو کھنگا و تبول کیا وُں کو چیس

مبلی رصت بهوا همارو نبول یا ون لوچوی پیمیس میه لوگ کیا در ته نبیرد لهلے الاس

نیں ہوجام مے بن کچر ہارا خونہاساتی اسک نِ ندگی سے اپنے او ل کو حباساتی اسک نِ ندگی سے اپنے او ل کو حباساتی الک تورجم کر اب مرکئے سے کی تنایی ہاری خاک پر فست پر بیرا برو ہواساتی النے دا پر نبیین بے دینے ایال اہل مینا شہر کہ جہاں باد جس وابع نبیر خداساتی بمارات کی جو بوتا با غبار مخلص ہمارات شنا ساتی بمارات کی جو بوتا با غبار مخلص ہمارات شنا ساتی

بڑا بے بی تقین کے جام مے سے تنگری کر شاب کمنہ ہے اس ردبیری کی دواساتی

صبا ، میری بی خوا ہوں مراج میر کلتا کے ن براده رست الروعندلسال كم نەدى زصت كەن ئاقوت كى كاما دىرى كىلە سىم آخر ہونے دانگيار ساك گرب اسے اُلْمِينَا فَيْ مَا مِحِتْ بِرَخِاكُة بِهَارِي سے جلیونہم بہت اِنتوں اس سرو خرامات گیبار بھاڑئے اس *رکد کیا* طالع بن ا عبعنون آبوان شيخوش قا، توده جلن شروع عرب ممتعد بيوشه المورى الكوك كراج جاروبكش بين قبر مجنول جنس ہو ہوٹن بہیشی تے طالب یا گر کھی ہے چیری ہی ھے پیتی ام سے خم فلاطوں کے یرنتا خاک آگا برمین اس فام روی کھیے بین کے تعلیاب ملک تم میر محبول کے کرہم ایک تمریے اوی بیٹا ریب کی فیوں ہم ارسا وزلف کے کاٹے سے کما بوق میں بہاغ سے کیے کام خرشمثا دوسروان کو كها ب كته بين طيطة مُنفريرتا إِنَّا زُوكُس مُ بتوں کی ہا بشاہی کے سپیسالار عاشق ہیں گریا رکریم بودنیگی آس امان تکس کے ہمارا دل ہواہی تو ن شرِ دامن کی تھوکرے ملایا برد لوں کو خاک برغفلے صدمہ کیا تھا کلیۂ ساکر استان ایر مجنوں نے

فرکیا پوسے مغ جمن سے آٹیلنے کی ایپرد کو توقع کب می کیٹن س طبنے کی گئے پکڑٹے شرقیع کل مِن دربرہِ انیا وال سندری فرصت نم ماننے ہمرہ جو ہر محلینے کی مواجاتا بون مت اتنامي كركم كوزه والوكع ملك يك وحيلي وكريه حاب زغرات ل 

بلكا بواس في الصحتى من بايول س ڈھلک جرطرح ہوتی پی کھیں موتی کے دانے ک

کوئی میلاں منجنیا عشق کا فرا دکے آگے ۔ کسونے دم نہ مارا قیشہ فولا دے آگے گئے دوڑے ما آخر، حضرت بعقو کبغات نمن کے برامی حن ادرزاد کے آگے

اكيلاكيونكو الخابيتون من ل كايركا منهوتا نعش شركا، ارفرا دك آسك اگردھڑ کا ہوخت میں تو برتر ہے جہنے ہیں گل خارما لگتا ہوا صلاحے آگے لفين الله كآكاس سروروا

د زخمان با یا نین مرحوں شمشاد کے آگے

بعران المهول سے کمیونکر دیکی کئی کائین کی

عجت بين مروت كريحايت كينحن خالي ألم حجون نوسس ل كرخي الكينم بن بي برمنالي سے کہ ویک ابتا کے مبتوں نیقش شرر کے دل نیاکس سے کرا ہوگا اول کو کم خال گئی پیکه کرآنے سے خزاں کے بیٹر ملیل

ك يرملع بول في آيا بي:

تى ئېشرفىلارسى فزالان سەبىرىن خالى

دل به گیونکه بوسیسار بغیراک منهرن خالی

موا آگے ہی جل کرشمعے کیا خرسجیاتھا نہ شکتا دیکے بردانہ "سجن سے انجمن خالی خیارت پڑ لیکیس سرکار کی اتناسخن مشکر نه کران ویتیوں سے حبصد خ<sup>ا</sup>نیا دہن خالی گلی تری اگرا و بے تولمبالگتاں تھو ہے ، بی ترانفشِ قدم کیمیے تو اپنا آنتیاں تھولے کر جھے در اپنا آنتیاں تھولے ک جوکچے دکھیا تیجھے ک<del>ھی طرح نے</del> نفش خاطر جم بی جہ دہ اکھیں ہے بنیا لاڈیے ونا کہا تھولے کیا برداغ ایب بارنے مجکو کہ یہ قصلہ مستے گرشمع کلینے سوزوں کی سالمجولے تواپیااً دمی بریگا کرتھ کو گریری میکھے سمجھ کرصورت دمعنی کواٹیاجہ فرما جھولے توار كا تقاسجن جسے ليس كو يتر آن كھوں ك سیا ہی ورسیری دکھرک بیروجوا سے شبِ ہجراں کی دشت کو ' تو ہے بیاد کیا جائے ؟ جو دن ٹیسے میں اتو کو مجھے ٹیری بلاجا جدا ہم سے ہوا تھا ایک ن جو لینے یا ولیس بھی جربھ کچید نیا تی کیا ہوا واقع خدا جاتے۔ بزر کھ کے این توسر رہارے این کا ایک دوال وربیں جو آگ کودل کی بھا جاتے نرر کوالے دل توامیدوفا ان موفاؤ<sup>ں</sup> فراسے ہو ہمگانہ 'جوب کو آشاجاتے حنوں نے اُس کے گل سے مبلوں تک فروالا لينسسا ہرکوئی، تباس طرح دھوم محاجاتے ہیں ہجرمین ہے موت برصیا دکیا جانے جوگزرے سرمیفتولوں کے وہلاد کیا جا دیوانہ ہوں میں جی نیے میں مجو سکھ ساتھ کا منے بے بے کے لئے کی طرح والد کیا جا

کوئی مطف ان بتاکا کیونکر بن بوانہ بن جائے معانی نسخہ گل کے غزل خوارے بن جائے گر میا بط کے میں بات کی بات کی گرفت کے میں بات کے میں

طبعیت شعری صلاح بن فاسدی رہتی ہے وہ ہی سمجھ تقریل بربات جنعن سخن جا

گلى ين لربكي لفين دوزر ين ليكو كريس نيس ل اس ديوان كي خريم

ضرراس سے مقرر کیا کیا تھا باغباں تونے طاقاحی دیا ان بلیو کا آسیاں تھنے

اگر دعویٰ نه کرتاعشق کا ، برنام کیوں وہا نے ذبانوں ہیں جھے عالم کے ڈالای زبار قسفے بگولامی ہماری فاکسے ایٹے انسیکا ہمراہ براور کا پایال کے سروروا الونے مِ ٱنسوى الميضعف أحان سكة كي العشق مجملو الي اليا اتوالة يقنس لببركها توتا بيبدان ليقه كا بي بومنتن فوال محمد كالكستان توت يه وه انسوير جن سے زمره انت ناک موجاد جن اگر موسے کوئی ان کو توس کر خاک بوجا و نه جا گلش بن لبر كوخل مت كركه درا بو اين تيد برق يوكر كل كاربار جاك وجاوي گنهگاروں کو بی میداس انتائی است کدد امن ایراس آب واس ماک و جاو<sup>ک</sup> عب کیا ہو تری شکی کی شامیے ہو توزالہ نمان ناک بھلا ہے تو وہ مسواک جا و وعامستون كى كيت يركفتين تا تركفتى بح ا آبی سبرہ ختنا ہوجہاں میں تاک موجافے نہیں کو <sub>کی</sub> کہ دشنا م<sub>ا</sub>س کی ہم تک یا ج<sup>الاق</sup> گیا ہون ایڈس ک<u>و دیکھئے</u> کپ بھٹرالا و يُرِي تَهِرُ الَّهِي اسْ مُعبِت بِرِكُوهُ بِينَ ﴿ وَمِنْ اسْطُحِ اور بِرِينَ سِيرِنُ إِيقَالاً وَ جرکی آباد و مرایز کویم نے کر دیا گک تھا سے کسی کوشہ گرا<u>ور ت</u>ومجوں کو دکھا لا و دبارچن توخوش ہو وسکین یہ بڑی مشکل سے کو تشطیعاً ہومیاں جو کاروا حضوف الآو<sup>کے</sup>

مناسبنیں ہوشکوہ جرکان خوبروبوں مقیس کوئی بڑی ہاتو کو اچھے منھر پرکیالاو

متعالمہ میں وفاکے جوبیہ جفا ہودوں سے کہو کسی کا کوئی کیوں کہ اُشنا ہو دیے ویت کا نام ندیسیجے ، خداکرے کرکسیں مینے سے جی کے بھی قاتر کاحق ادا ہود اگرنجیب رمیں یا د کر نہیں سکتا مسلم محمور اس ہیں کہتر اعلام و و یرسب توکرتے ہیں عو کے عشق ایاکہیں سے جو آ زانے یہ آ وے بڑا مزا ہو وہے منفس بوامجه فطره سانتك كمعلوم مرط ندا تھ سکے جو کوئی انکھسے گرا ہو وے

كيادلب اگرطوه كريارة بودب بودي كياكام جوديدارة بودي کھے رنگ نمیں نغمرہ آ ہنگ میں اُس کے بہار جو بدارا ں میں گرفتا رنہ ہودے ول على جركيا ، خوب بهوا ، سوخة ببتر ﴿ فَي و مِعْنِ كُونَى حِين كاخر مدار منه بهود ك شمشا دكود يوے بي قصنا واركے تجوسي سے جوجا مرتبرے قديمِسسرا وارنز بووے يە نىس باغ محبت بىل كىيىس أسركه كېيں جا حبن ل من كردا مفوك شي گلزار من وفي

وفا کا 'کیا قیامت ہی' جو کو ئی مدار حیا و آب<sup>ے</sup> میر گران تیوں کو اینے بندوں پرخدا دہی<sup>ے</sup> صالب كسوسرغ ككشن سراد بوك

رهمتى پرواز فشمت مين ميرسيصياد بيراتنا

ك دولى ننول مي سيمقلع اسطح سيمي كدا منظورتین کس کو حقیقت کے معالی ، طائیس و برزینین در لدار مذہو دے ان کھوں تے تین کے جوہا رہ ہروے تب بد مجھ تقین طبع کی صحبت تیری ناصح

خفا ہو زندگی سے وگیا ہوں تسیرتا ہو مبادا حشر محکو خواب احت جگا دیوے مجت کاجو مآما ہی عجب کے داب ہں اُس کے کہوں جن مارد پوسے گاییا رُعاشودعا ہے ويقبس زنجين يؤتر فتعالمين نبيرتمليس چوٹکے حصی نے یہ یوان<sup>ہ</sup> ابھی دھوس مجاد ہے اگردینی مودل کی داد' جتنا اس کاجی چاہے تو کرنے دولسے زمایہ' جتنا اس کاجی چاہے ملى بين بارك گليان بمين مجنون سے كيسو كرے و ميان كوآباد، حبنا اس كاجي جات نسین مکن که هم کعبه کو جائیس همیرات خام کرے واعظ میں ایشا دُ حبّن اسکاجی جائے وفاكاطون الم قمرى صفت حزومدن ميرا كري جوروتم صياد وتنااس كاجي جاب ولقس مجدين سي وقدر الكوني مصيبت كا فلک میرکرے براد عنا اس کاجی جا ہے یارک لی جراحت به نظر کرا ہے کون اس کوچیس جزیر گزر کراہے اب توكرا ي كرمطف كرموتوسف راه كركوني دميس يه بيارسفر كرتاب ا بنی حیرانی کویم ورض کریک سُمنے میں کب و آئیڈ یہ مغرور نظر کرتا ہے عرفرا دیں بربادگئی، کھے نہ ہوا 🚡 نادمشہورخطا ہو کہ ایڈ کرتا ہے

یار کی بات ہیں کون سنا تاہے لیقس کون کب گل کی دیوانوں کو خبر کرتاہے چلاا نکھوں سے حبیات میں فرجوجا آب ہے سی کھی آنکھیں محراتی ہیں کبھی جڑ وجاآبے

كهوكبول كرمتر محربووك كاول رون لنحا جال مین سا نور دیدهٔ بیقوب جا آہے جال كے خوبر و مجے سے جوائر کو ن ترکھیں جوكوئی خوست پدكود كھے سود مجے بوتا ہے مرا آنسوسی قاصد کی طرح ایک منین کا کسی بناب کاگوالے می جانے ہے نقیس *برگز کیا مت کر*اتی تعریف ل<sup>و</sup> کو <sup>ک</sup>

اسی با توک شی مضمون سا مجوب جا آہے

اگرم پیت میں آفت ہی اور بلا بھی ہے نرا بہانہیں بیت خل کھے مجلا بھی ہے اس اشک آہ سے سو دا بگرنہ جائے ہیں ہیدل کھی آب رسیدہ ہی کھیے جلا بھی ہے یرار نه و و که اس به و وفات به بوهیول کرمیرے بے مزہ رکھنے میں کچی فراھی ہے مانقير كاتشور منول سي كارين بي السنادي في المان المان

کوئی قبسیار میون میں کیا رہا تھی ہے

نبيط سوني برگليان خاطر طفلان ريشان استه محنون کو تجوین خارز نر خرويران مگاه پارکی کوئی زمان اب تک نتین تنجها سیروه باتین برنا زکر جن سے میز تن خرائے نكل بعالكاب كوئي صيدكيا الروام سيهكه للمكردن بركم بثري دلف كي فاطر ريشان اگرزنجيرميك باؤل يرفي ال وكيا موگا بهارت دوميرا القهراورد كرسان مینش د کیه استحلی کی حلال اور حالی کو گل ن گلرفال کی خون احت سے گلستان،

کرتے ہیں 'اپنے بال دکھا' متبلامجے اس پیجے سے تبال کے کلے فدا مجھے دل نے میرے جودی ہی را اور گئے گار کرتی ہے بال بال سے بینی دعا مجھے جور و حفا میں یا ربہت ہو گیا دلیسہ ذائی کرتے تھے دیدہ خوا رحبا' دل جرامجھے میں فاک توہوا پر میری آبر و رہی ذائی کرتے تھے دیدہ خوا رحبا' دل جرامجھے میں گر رہا ہوں یا رکے قدمون و رقبی میں گر رہا ہوں یا رکے قدمون و رقبی میں گر رہا ہوں یا رکے قدمون و رقبی میں گر رہا ہوں یا رکے قدمون و رقبی میں گر رہا ہوں یا رکے قدمون و رقبی میں گر رہا ہوں یا رکے قدمون و رقبی میں گر رہا ہوں یا رکے قدمون و رقبی میں گر رہا ہوں یا رکے قدمون و رقبی میں گر رہا ہوں یا رکے قدمون و رقبی میں کر رہا ہوں یا رکے قدمون و رقبی میں کر رہا ہوں یا رہے کہا کہ کر رہا ہوں یا رہا ہوں یا رکھ کے دیا در میں کر رہا ہوں یا رہے کر در رہا ہوں یا رہے کر رہا ہوں یا رہا

عنت تیرے سے تگا وے مذخذا عادیجے نہ کرے دام رہائی میں گرفتا رہمے حن او عنت میں کرفتا رہمے حن او عنت میں کی میں کرفتا رہمے حن او عنت میں کی طور سے نہ کہا اس اس میں دیا اس میں میں میں آمید میں ہوں دیا ہے میں میں آمید میں ہوں دیا ہے میں کرنے ارجمے میں آمید میں ہوں دیا ہے میں کرنے ارجمے میں آمید میں ہوں دیا ہے میں کرنے ارجمے میں آمید میں ہوں دیا ہے میں کرنے ارجمے میں آمید میں ہوں دیا ہوں دیا ہے میں کرنے ارجمے میں آمید میں آمید میں ہوں دیا ہے میں کرنے میں کرنے میں کرنے میں کرنے میں کرنے میں کرنے میں آمید میں کرنے می

حبے نظارہ کیا ترک ہوا ہوں ل سرد گرم رکھا تھا لفیس 'مشعلہ دیرار شجھ

ان بری دا د جوالون نے کیا ہوئے تری تدبیرے میں کیوں کو مروا گائے مر تری تدبیرے میں کیوں کو مروا گائے مر جس کو منطورے مرنا 'اسے جنیا ہے وال جس کو منطورے مرنا 'اسے جنیا ہے وال مجاوبیری میں کیا تا زہ جوالوں کا مربد مجاوبیری میں کیا تا زہ جوالوں کا مربد مجاوبیری میں کیا تا زہ جوالیرے مقال میں از ملک گورا عشق میں نجر مجھے

وکر و دینا بی کون مین تھی جیران توسی اعبان اب کے آجائے تو گلتان توسی ایرین دینا بی کون میں تھی جیران توسی ایرین دینا نہیں تو جھی کوئے اس ای نثراب میں کرون فیشر کوئے در میرا جا گئی اس توسی اب تو ناصح کے تین سینے در میرا جا گئی ان اس میں کرون اور بیاباتوسی لوگ کرفالوں بیاباتوسی لوگ کرفالوں بیاباتوسی لوگ کرفالوں بیاباتوسی اشکرفی سے باغ کرفالوں بیاباتوسی

اپنے بندوں کو حلا کرخا کرمتے ہیں گفتس ان توں کی صدیسے ہوجا دُرس لما تو مشی

یدِل ملوک برخواکا کول سکو جیها کسکھ بغل مركور كدال ونناسي كو دبار كھے ٞ بناں کی گرم جوشی *صبر کے خر*من کی آفش ہج خدااس قوم کومگانگی کا آششنا رکھے حرم کوهیوژ ، دل بےطرح بت فلنه برچلدآ ہی توقع بازر کھنے کی نبین اس کو غلار کھے حذا الياسم كب لينه نبدول يررواركم بهن وزخ سے اتنامت <sup>ق</sup>را زا ہر کنظا<del>س</del> ر نقیس جاتار با گرملیوں کے ساتھ ہجانے دو کوئی اس بےمردت ل کوانے ایر کیا رکھے

شكن شاق دل ميار بهوا بوسحنت سودائ جهان يه وكوتيا بي شك فاس كرما بومنيا ي سكوت البيخن كابھي نبين خالي فا ده سے قركي طرح خاموشي ميں بير مكمتا ہے گولي يُ نیس برس طرح گرتا ہوسایہ اسرورعنا کا پیری فاستے آگے فرت ہواتی ہو رعنائی نس بوق كبواحباب كي فاطر المول السي فراشار عجب بيدمماحب بيتان لفنس ، بیجا ہی میں کرنا ہوں مبیری ورما ہو

مجت بچلگ فی کمان نگ شکسائی

عُك يك نصاف كرا تني عي كوا بوحفيا كونى كريك كالبدمير كس توقع بروفاكوني نظرا مّا نبین نابی ، گریبان ایک غنیه کا محمد میرییشم کرمّا بوئ باویب کوئی الق لاله سي شورا مكينر تربيكي ها بيري ىزىد ديواند كېور كرد مكه تىرك بىت ياكونى عجب بيج سي كيا بقل عُبكو أس كومت لوكو الله كرا ي السيقا تلول سے خونها كوئى كزرجاوس سأكر بجرس يطحضاس محبت من فقش لينايئ نام مرعا ، كوئي

44

كَرُّرِي اللَّهِ عِنْ الْكُورُ وَكُولِ اللَّهِ كَلِي كُلُفَ مَا الْعَرِي عِنْ مِرى بِوَكَى فِي كَالْ عرس ج<sub>وا</sub>س کا متحد کھلا دل نبر گھیا و دیس میرا دل نے گیا <del>سنست</del>ے ہی <del>نب</del>ے اگراس کی گربهلومی بوتا خار مبتر تھا 💎 بہت میں بیا ہومیرا دل مجھے آزا رکیاً علا رُسْیاں اس فعل کل من باغبائ*م با استجنام و نے مجھ برکر دیا گ*ر لِقَسَ کے داقعہ کی شن خبر وہ برگساں بولا يه ديوانه تو کي ايسانه تفاجي زکيا کيم زنجیری بالوں کی منیں حانے کو کیا کئے ۔ کیا کام کیا دل نے دیوانہ کو کیا گئے عاشق جررہے جدتیا معنوق کے کا م و کی الطف ہے جاجانا کروانے کو کیا گئے دل چوڑگیا ہم کو دلبرسے توقع کیا لینے نے کیا یہ کی بہگانے کو کیا کے تحقیق کوظا لم نے ، مک کام مذف طایا فراد کے امرنا حق مرحاب کوکیا صحابین بیمین آنہوکیا حدرسے بھرتے ہیں فردوس ندكيئ توويران كوكما كحك

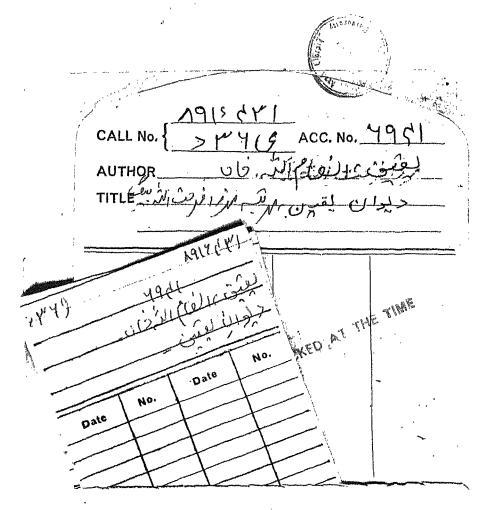



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES :-

- The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Parso per volume per day for general books kept over due.